

برقی کتب ( E\_books ) کی دنیا میں خوش آمدید آب ہمارے کتابی سلسلے کا حدین سکتے ہیں مزیداس طرح کی شاندار، مفیداورنایاب کتب کے صول کے لیے ہمارے واٹس ایپ کروپ کوجواتن 5 ايد من چيل

زوالتر نين ميدر:03123050300 المربياش: 03447227224 مدره ما بر: 03340120123

## آزرادی سے بعد اردو نثر میں طنزومزاح

تای انصاری



نام کتاب .... تازادی کے بعد-الاونتری طزونزل (تقیدی جائزہ) مصنف .... بامی انصاری تعبداد ... چارشو ناستسر ... نامی انصاری کتابت ... پومف طلعت طباعت ... عزیز پر ننگ پریس 'د الی اشاعت ... دسمبر کا بیا قیمت ... دسمبر کا روپے قیمت ... دسمبر کا روپے

تقسيم كار: معيار بلى كيشننر ي ٣٠٠ - تا الكيو يكيا كالونى - دالى ١١٠٠٣

### AZADI KE BAAD URDU NASR MEIN TANZ-O-MIZAH

Nami Ansari

99/295, NALA ROAD, CHAMAN GANJ, KANPUR - (U.P.) 208 001

PRICE RS. 150/=



یہ کتاب فخرالدین علی احد میموریل کمیٹی لکھنوک کے جُسنروی مالی تعاون سے اشاعت پذیر ہول

# فهرست

| صفح                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ١ - سرف تفاز١                                                                  |
| يسس منظر                                                                       |
| ٢- أوُده بني كا دُور١٢                                                         |
| ٣- اُوُدھ بنج کے بعد کاعبوری دور                                               |
| پیمشس منظر                                                                     |
| ٣- طزومزاح كانيامنظرنامه                                                       |
| ا زادی کے بعد کے اہم مزاح تگار                                                 |
| ٥- رست يداحد صديقي - تنقيدي مطالعه٥٠                                           |
| ۲ - مت تاق احد لوسفی - فنِ لوسفی یا ۸۵                                         |
| ٤ - كرنل محدخال - كُلُّ أَفْشَانَي گفتار١١٠                                    |
| ۸ - مجتبی حسین - فکروفن ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                |
| ٩ - احد جمال پاشا - تنقیدی جائزه ۱۲۹                                           |
| طسنب زومزاح كى ادبى صورتين                                                     |
| ۱۱ - مزاحیه کالم نگاری                                                         |
| اا - مزاحیه خاکه لنکاری۱۱                                                      |
| ١٢ - مزاحيه سفرنك١٢                                                            |
| ۱۳- شمنی ۱۳- المهارتشکر ۱۳- المهارتشکر ۱۲۰- ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۳ - اظہارِ نشکر ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                        |
|                                                                                |

# حرف آغاز

اردو کے بعض نقاد طزومزاح کو تیسرے درجے کا ادب سمجھتے ہیں۔ لینی اول درجہ شاعری کا ہے، دوم درجہ فکشن کا اور تیسرا درجہ طنند و مزاح کا - اصولی اعتبارے یہ درجہ بندی غرمنطقی اور بے بنیاد ہے کیونکہ کسی صنفِ ادب کا تعین اس کے مقدار سے نہیں، بلکہ اس میں پیش کیے گئے اعلا وادئی کا رناموں سے ہوتا ہے۔ کسی بھی صنفِ ادب میں، چاہے وہ شاعری ہو، افسانہ و ڈوامہ ہویا طنز و مزاح ، جب اعلا درجے کی تخلیقات پیش منظر میں سے آتی ہیں تو اس صنف کا وقار و اعتبار بھی قائم ہوجاتا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ آزادی سے پہلے طننہ ومزاح کی صورتِ حال بہت زیادہ اطمینا ہخش نہیں بھی لیکن آزادی کے بعد اس کا معیاد بہت بلند ہوا ہے اور اس میں زرگزشت اب گم اور بجنگ آمد جیسی مستقل تصنیفات بھی منظرعام پرآئی ہیں جن کو ادب عالیہ میں شاد کیا جا سکتاہے۔ اب کلیم الدین احد کی وہ شکایت بھی دور ہوگئ ہے کہ ہادے مزاح نگار، مخفر سخر پروں کے علاوہ اب یا جیدہ اور زیادہ اہم ظریفانہ کارناموں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

طنن و مزاح محض ایک اسلوب نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستقل صنفِ سخن ہے ، مشیک اسی طرح بیسے اردو زبان ، ہندی کی ایک شیلی نہیں ہے بلکہ ایک مستقل اور قائم بالذات زبان ہے ۔ اس سے اب اردو ادب کی کوئی تاریخ طنز و مزاح کے ذکر کے بغیر کمل نہیں سمجی جاسکتی ۔

میں یہاں طزو مزاح کی تعربیت ،ان دولؤں کے درمیان فرق اور مشرقی و مغربی معیادِ ظافت کی تشریح کیے بغیر ، کریکام دوسرے لوگ بخوبی کرچکے ہیں ، حرف اتنا کہنے براکتفا کروں گاکرانسانی جذبات میں جس طرح بوسٹس و مسترت ،غم دغفہ ارنج و اَلْم اور اَلْکار و احتجاج کی اہمیت ہے ، اسی طرح خندہ دنداں ناا ورتبہتم زیر کے کی بھی اہمیت ہے کہ ان سے النتراحِ قلب کے ساتھ ساتھ ذہن و دل میں تواناکی اور تازگ بھی بیدا ہوتی ہے اور ہم زندگی کی کشاکشوں سے نجات کے جند کمے حال کرنے میں کا میاب ہوجاتے ہیں ۔ طزو مزاح اسی کے ادبی اظہار کا ایک معروف نام ہے ، میں کا میاب ہوجاتے ہیں ۔ طزو مزاح اسی کے ادبی اظہار کا ایک معروف نام ہے ، میں کی ایک جمہوری شکل لطیفوں کی صورت ہیں مقبولِ خاص و عام ہے ۔

طنریہ ومسزاحیہ ادب جب ایک مونٹر اور تطیف صورت میں سامنے اُتا ہے قورہے ہوئے ذہنوں میں بھیرت اور بالب گی پیدا کرتاہے لیکن اگر یہ مھیکڑین ، عامیانہ بن اور سوقیانہ بن سے ملوہے تو اس کی تاریخی اہمیت چاہے حقیق میں مدید میں دور کردنہ ہوگا

جتى ہو، ادبى اہميت بمنزلهُ صفر ہوگى ۔

آزادی کے بعد برِصغیر کے دولؤں ملکوں کے معاسف ہے میں ہو تبدیلی آن ہے اور جس طرح بنت نے ساجی، اقتصادی اور سیاسی مسائل بیدا ہوئے ہیں اور کشاکشی رَم وگرما کے نئے بیلنے وضع ہوئے ہیں ان سے ہا دے مزاح دگاروں کو وافر مقدار میں خام مواد مل سکتا ہے لیکن نئی نسل کے مزاح دگاروں نئے اس سے خاطر نواہ فائدہ نہیں اعظایا ۔ مکن ہے کہ دہ سائل کے اس قدر عادی ہو بھی ہوں کراب ان کے بارے میں کھنے کی خردرت ہی نہ محسوس کرتے ہوں، حالانکہ اخباری تو بھی ہوں کراب ان کے بارے میں کھنے کی خردرت ہی نہ محسوس کرتے ہوں، حالانکہ اخباری تحریروں کے مقابلے میں طزو مزاح دگاری کا دسیلہ زیادہ پائدار اور موثر ہوسکت ہے۔ انسان کو عرف معلومات ہی کی عزورت نہیں ہوتی بلکہ اس تخیل کی بھی عزورت ہوتی ہے جس سے کو عرف معلومات ہی کی عزورت نہیں ہوتی بلکہ اس تخیل کی بھی عزورت ہوتی ہوتی ہو سے اس کے اندون میں روشنی کی لہر دوڑ جائے اور وہ ایک بطیف مزاح پارے کی وساطت سے مسائل جیات کا زیادہ بہتر ادراک کرسکے ۔

واكر وزيراً غاكى كتاب اردوادب مي طزومزاح " بو أن كا بي-ايج- دى كامقاله

ہے، رخید احد صدیقی کی گاب "طزیات و مصحکات " کے بعد دوسری اہم گاہیہ جس میں اددو میں طننہ و مزاح اوراس کے معیاد و میزان کا سیر حاصل جائزہ بیش کیا ہے۔ یہ جائزہ بہر حال اس صدی کے نصفِ اقل کا ہی احاط کرتا ہے۔ آزادی کے بعد طزیہ و مسنزاحیہ ادب میں گیا تئی صورتیں بیش آئیں اور اس کے معیار و مقدار میں کس قدر اضافہ ہوا، اس کا ایک قدرے تفصیل خاکر اس کاب میں بیش کیا جارہ ہے، کسی تدر اضافہ ہوا، اس کا ایک قدرے تفصیل خاکر اس کاب میں بیش کیا جارہ ہے، کوئی بہت اعلامعیار کا کارنامہ و ہو د میں آیا ہی نہیں اس سے مروز نظر کے کوئی بہت اعلامعیار کا کارنامہ و ہو د میں آیا ہی نہیں اس سے میوی کارناموں کا تنقیدی جائزہ بھی شامل ہے نیز طز و مزاح کی کچے نئی صورتوں پر تفصیل سے دوشنی ڈالنے کی کوشش کی اس کی بین نہیں بعض باتوں کی کوشش کی کوشش کی کارناموں کا تنقیدی جائزے ہوں کی گئی ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا ہے کہ کہیں کہیں بعض باتوں کی میکوار کی صورت کی ہیں محدود ہے اور بھراصاف ادب کے جائزے میں مشترک باتوں کا درآنا ناگزیر مقاحس کے لیے کسی معذرت کی عزودت نہیں میں مشترک باتوں کا درآنا ناگزیر مقاحس کے لیے کسی معذرت کی عزودت نہیں میں مشترک باتوں کا درآنا ناگزیر مقاحس کے لیے کسی معذرت کی عزودت نہیں میں موتی ۔

مجھے اعراف ہے کہ باو تود کوسٹس کے بعض اہم کا بیں دستیاب شہو سکیں ۔ خصوصاً مزامیہ سفرناموں اور مزامیہ کا لموں پر جنی ایسی کتا بیں ہو پاکستان میں جنبی بی اور بہاں نایاب ہیں ۔ برِصفی سر کے ان دو ملکوں کے درمیان کتا ہوں کی آمد و رفت میں ہو دشواریاں ادباب اقتدار نے ماضی میں پیدا کردی تحتیں ، اب ان میں مزید شدّت آجانے سے دونوں ملکوں کے اہل قلم ایک دوسرے کے کاموں سے بڑی حد تک بے بخر رہ جاتے ہیں اور بیشتر صور توں میں ادبی سروکاد کا ایسا منظر نامہ بیش کرنا دشوار ہوجاتا ہے ہو دونوں ملکوں کے مجموعی کا دناموں کو محیط ہو ۔ بہرحال اپنے بخی وسائل سے جس قدر مکن ہوسکا ، میں نے اس کتاب میں آزادی کے بعد کے تخلیق کردہ طزید و مزامیہ ادب کا میرحاصل جائزہ بیش کرنے گی اپنی سی سعی صرور کی ہے ۔ مجھے امید ہے کہ طزو

كارآمد مواد مل جائے گا-

مسودے کی ترتیب و تدوین اور ما خذکی نشاندہی میں مجھے جن دوستوں سے تیمتی تعادن الم اس کی قدر و مزات میرے دل میں ہیشہ باقی سے گ بعض عزدری کتابوں کی فراہمی کے سلسلے سے مجھے معروف افسانہ لگار جناب سکین نیدی اور اپنے ایک لؤ ہوان دوست عمران احد علی آبادی سے ہو مدد الی ہے ، اس کے لیے میں ان دولوں کا شکر گزار ہوں ۔

اس كتاب كى خامياں اور تؤبياں تو مطالعہ كے بعد اہل نظر پر آشكار ہو ہى جائيں گى كيكن اتنى وضاحت حزورى معلوم ہوتى ہے كہ اشخاص اور اصناف كايہ تنقيدى جائزہ بہرحال بالكل معروضى اور ديانت وارانہ ہے ، اس بيے اس كوكسى دوسسرے تناظر میں نہیں د كھا جانا چاہيے۔

نامی انصادی

كانيور- ١١ إكتوبر 1994ء

ليسريءنظر

### أوده بنخ كادور

اددونٹر میں طنز وظ رافت کے ابتدائی نقوش خطوطِ غالب میں سلتے ہیں۔
غالب نے طن و مزاح کو ایک صف سخن کی جیٹیت سے نہیں برتا ہے بلکہ یہ ان کی فطرت کا میلان سخا ہو خطوطِ غالب میں بے ساختگی سے ظاہر ہوا ہے ۔ حالی نے ان کو جوانِ ظلمت کا میلان سخا ہو خطوطِ غالب ہی سفا کہ ظافت، غالب کے مزاج کا برزوسی ہو کہیں فلسرلین کہا ہے تواس کا مطلب بہی سخا کہ ظافت، غالب کے مزاج کا برزوسی ہو کہیں اشعاد میں ، اکثر گفتگو میں اور بیٹتر ان کے خطوط میں ظاہر ہوتی سخی ۔ جرت کی بات یہ ہے کہ ان کی ظافت کا معیاد ہی بنداور سنستہ سخا جس میں عامیانہ بن نام کو بھی نہ سخا ۔ بہی وجہ ہے کہ ان کے خطوط آئے ہی دلجسپ اور پر بہارہیں اور ہم آئے ہی دلجسپ اور پر بہارہیں اور ہم آئے ہی دلجسپ ان کے مکتوب الیہ یا ان کے اُحباب لطف اندوز ہوتے سخے اور سر دُھنتے سکے ۔

غالب کے زمانے تک اددو نٹر تقریباً ہے مایہ سی گئتی کی پیند نٹری کست بیں اور ان میں بھی یا تو شاع دل کے تذکرے سے یا مذہبی کست بیں اور ان میں بھی یا تو شاع دل کے تذکرے سے یا مذہبی کست بیں اور ان میں بھی یا تو شاع دل کے تذکرے سے یا مذہبی کست بیں اور استانیں ۔ طنز وظرافت کے مضامین یا کتاب کا تو سوال ہی نہ تھا۔ البتہ غالب کی وفات (فرودی الفلائم) کے چار پانچ سال بعد مولوی نذیر احد نے تو بتہ انصوح لکی جس کے ایک کردار مرزا ظام دار بیگ کی منظر کشی میں طروظ افت دولوں کی آمیہ نش ہے۔ یہ کردار اس زمانے کی سوسائٹ کا نائندہ کردار ہے کیونکہ اس کی اصل حیثیت اور ظام کی یہ کیونکہ اس کی اصل حیثیت اور ظام کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے ۔ یہ شخص ایک جمعداد کانے یالک سااور ان کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے ۔ یہ شخص ایک جمعداد کانے یالک سااور ان کی

محلسرا کے بیجے ایک کچی جونیری میں رہتا تھا گر نؤد کو جمعداد کا لؤاسہ اور ان کی إلماك كا وارث ظامر كرتا تقاء بسس اور وضع قطع سے كوئى اميرزاده يا يكيلا معلوم ہوتا مقا- مولوی نذیر احدفے اس کے افعال وکردار کی بڑی دلیسی اور جاندارتصویر کھینی ہے۔ میں سمجتا ہوں کہ توبتہ النصوح کے اصلاحی مِشن کے درمیان یہی ایک كردار سب سے زيادہ زندہ اور لوانا كرداد ب - ظاہردار بيك كا ابتدائى تعارف كيے اس

"لوندى - (كليم سے مخاطب ہوكر) كيول ميال إواى ظام داربيك ناجن كى رنگت زرد زرد ہے۔ استھیں کرمجی ، چیوٹا قد ، دُبلا ڈیل اینے تیک بہست

بنائے سنوادے رہاکھتے ہیں ہ۔

هيم سـ بال بال إدى ظامرداربيك

لونڈی۔" او میاں! اس مکان کے بیجھے اُبلوں کی ٹال کے برابر ایک جھوٹا

ساكياً مكان ب- وه اس مي ربت بي:

للیم نے دہاں جاکر آوازدی تو کھے دیر بعدم زاصاحب ننگ دَحرانگ جانگھیہ بہنے ہوئے باہر تشرایف البے اور کلیم کو دیکھ کرسٹرمائے ۔ لوے " آہا آپ ہیں - میں نے سمجا کوئی اور صاحب ہیں - معاف کیے بندہ کو کیڑا بہن کر سونے کی عادت نہیں ۔ میں ذرا کیرے بہن آؤں تو آپ کے ہم رکاب جلوں۔

لليم - " يطي كاكبال إ من آب ك ياس تك آيا مقار"

" ميم اگر كيد ديرتك تشسرلين دكمنا منظور ، و تو مي اندر مرده

كليم -" مي آج شب آپ ہى كے ہاں دہنے كى نيت سے آيا ہوں " مرزا – "بسمالتُد! توجليے اسى مسجد مِن تشريف ركھيے۔ بڑى فضاكى حكرب - من البي آيا -"

کلیم نے ہو مسجد میں آکر دیکھا تو معلوم ہواکہ ایک پرانی حجوثی سی مسجدہ وہ بھی مسجد حزار کی طرح، ویران، وحثت ناک، نہ کوئی لا ہے نہ حافظ نہ طالب علم نہ مسافر- ہزارہا چرگا دڑیں اس میں رہتی ہیں کہ ان کی تسبیع بے ہنگام سے کان کے پر دے بھٹے پارڈیں اس میں رہتی ہیں کہ ان کی تسبیع بے ہنگام سے کان کے پر دے بھٹے

مرزا ظاہردار بیگ اورمسجد طزار کی یہ مضککہ خیز تصویر، ندیر احد کے ظے ریفانہ اسکوب کی ایک عمدہ مثال ہے ۔عین مکن ہے کر رتن ناتھ سے شارنے تواج بدلع الزمال ( افوجی ) کے کردار کا تصور ، نذیر احد کے ظاہردار بیگ ،ی سے اخذ كيا ہو - ان دولؤں كرداروں ميں كم ازكم ايك مالكت لوبہت واضح ب اور وہ ب دولؤں كرداروں كى بالترتيب دالى ادر ككفنؤكى اندر سے كعوكھلى مگراد برسے جگتى دمكتى سوسائٹی کی نمائندگی کرنا اور اس میں یہ دولؤں کردار نرحرف کامیاب ہیں بلکہ ان کی تفظی مصوری میں ہی دواؤں مصنفول نے اپنا کمال ظاہر کر دیا ہے۔ اردو کے طزیہ دمزاحیہ ادب میں اگر سے ظاہر دار بیگ کو توجی کے مقابلہ میں کم شہرت ملی مگر د آل کی سوسائٹی کا ایسا نائندہ کردار کہیں اور نظر نہیں آتا۔ دوسری وجریہ ہے کہ نذیر احد کے سامنے ایک مقصد مقاجس کے بیے انصوں نے تمثیلی کردار تخلیق کیے ہیں ۔ ندیر احمد کی فطہری ظرافت، طزو مزاح کے اور گلِ لوٹے کھلاسکتی تھی مگران کے سامنے ایک واضح مقصد مقائب میں ظرافت کی گنجائش بہت کم تھی۔ یہی حال سے رسید کا تھا۔ مولوی مبدی حسن کے نام خطوط میں اکثر ظریفانہ فقسرے ان کے قلم سے نکل گئے ہیں مگر ان کے سامنے قوم کی تعصلیم و ترقی کا ایک داضح مقصد سھاجس میں طنزو مزاح کا کوئی کام نہ تھا۔

اسی دوران معدایر میں کھنوئی میں "اودھ بنج "کا اجرار علی میں آیا جس کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین مقے ۔ آسھ صفح کا یہ اخبار لندن بنج کے طرز پر جب ادی ہوا مقاجس کا خاص مقصد طز وظرافت کی راہ سے ملک کے سماجی اور سیاسی معاملات کو ایک نیا رُخ دینا تھا۔ اس اخبار کی اردو دال حصرات نے بڑ جوشس

يديرائي كى اور بقول ۋاكرمصباح الحسين قيمر:-

"عوام و خواص نے اس کا خیسرمقدم کیا - ہم عصرا خبارد ل نے مقارت کی نظرے دیکھا اور نفرت سے منہ بھیریا ۔ گورنمنٹ نے شک وشبہ سے بھرپور لگاہیں ڈائیس اور مسخرا سمجھ کر چھوڑ دیا لیکن یہ ان تمام باتوں سے بعربور لگاہیں ڈائیں دھن میں مست دیوانہ وار آگے بڑھتا رہا ، چانچہ برگھر میں اس کا ذکر اور ہر محفل میں اس کے بچرہے ہونے لگے نیمیں اس کے بچرہے ہونے لگے نیمیں

اودو بنج کی سیاسی پایسی ۱ گریزی حکومت کی مخالفت ۲۰ کانگریس پارٹی کی ہمنوائی سے سرید تحریک کی تردیداور قومی اتحاد کی حایت پر مبنی تھی ۔ اس نے ملک پیس انگریزوں کے خلاف ہے باکا نہ سیاسی طنز کی بنا ڈالی اور ظرافت کے جھینٹوں سے اسے موافقین اور مخالفین ۱ دولؤں کے بیے فوش گوار بنایا ۔ غالب ۱ ندیراحمد اور سرید کی چند ظرافت آمیز تحریروں سے قطع نظر ۱ ودھ بنج کے ذریعے اددو نظر میں بہلی بار طزیہ مزاح پے ادب کا آغاز ہوا اور درجنوں مضمون نگار طزو مراح کے اسیج پر نمودار ہوئے ۔ اودھ بنج کے مخصوص نامہ نگار تو چھ ہی ساستے یعنی اس کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین ۱ فواب سید محمد آزاد ۱ منشی احمد علی سختو ق ۱ مراح کے اسیج بر نمودار ہوئے ۔ اودھ بنج کے مخصوص نامہ نگار تو چھ ہی ساستی بنج کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین ۱ فواب سید محمد آزاد ۱ منشی احمد علی بنتی اس کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین ۱ فواب سید محمد آزاد ۱ منشی احمد علی بنج کے بے مضامین کھے مثلاً مولانا دکتی ۱ مسٹر لافر ۱ زاغ بدالوئی ۱ سلطان ظراہے نش سے کاکوروی ۱ مد ہوش بھی مشلا مولانا دکتی ۱ مسٹر لافر ۱ زاغ بدالوئی ۱ سلطان ظراہے شن سے دفارہ قی شرے کاکوروی ۱ مد ہوش بھی محفرت مکھنوی ۱ کا عرف نام دی فیصل آبادی ۱ کی دوارہ قل

اودھ بنجے کے معاونین میں سب سے پہلانام بنڈت رتن ناتھ سرشار کا ہونا چاہیے گر کچھ عرصے بعد وہ اودھ بنج سے علاحدہ ہوکر منتی گؤل کشور کے اخبار "اودھ اخبار" کے مذ حرف ایڈیٹر ہوگئے بلکہ اودھ بنج کے مخالف بھی ہوگئے رتن ناتھ سسرشار ہے بناہ صلاحیتوں کے مالک سے اور مزاح لگاری میں تواک

دُور میں ان کا کوئی بڑاب نہ تھا مگر ان کی تخلیقی فقوحات کا ذکر کہنے سے سیلے اودھ ینج کے متذکرہ کالا نامہ لگاروں کی خصوصیات اور رجانات بر ایک نظر ڈال لینی چاہیے اس صنمن میں سب سے سیلے آتے ہیں منشی سجاد حسین ، جَن کی خایاں خصوصیت ان کی بے نوفی اور بے باکی ہے۔ انگریزی اقتداد کے عروج کے زمانے میں بھی وہ کا نگریس یارٹی کے رکن اور انگریزی حکومت کے زبردست تکتہ جیں ستے۔ وہ سیلے شخص بن جمنوں نے ملک کے سیاسی مسائل بر بے باکار رائے زنی كى اور بڑے كتے تھتے واسے انگريز حاكموں اور عبدے داروں كو نشائه مشق بنايا۔ کھلے خط اور سسربستہ مضامین کے علاوہ وہ جٹکلوں اور تطیفوں سے لینے مضاین میں طرحدادی پیدا کردیتے تھے۔ان کی طبیعت میں ظرافت اور شوخی کے ساتھ ساتھ جدت يسندى ميى ببت تقى جس كى وجس اوده بنج عوام و تواص مل يكسال طور سے مقبول مقا۔ وہ ایک صاحب طرز ادیب سقے۔ ان کی تصنیفات میں حاجی بغلول طرصدار لوندى اور احق الدين كوكافى سنهرت ملى - ان كى طزيدسياس تحريرول مي اس وقت کے برطانوی وزیراعظم سرگلیڈاسٹون کے نام ان کے ایک خطر کا اقتباس: "مولوى گليداستون صاحب طولعمره إ دعلت خيرنصيب شايا دا-تم لويشكل دسم نوان کے اچھے خانسامال اور ہوستیار خدمے گار ہو۔ یکا یکایا کھانا، طیار ہانڈی تم نوبی سے جن سکتے ہو گرہانڈی پکلنے اور چیز تیار کرنے کے نام سے خاک دھول ، بکائن کے معبول - تم نہیں جانتے کہ طرح طرح کے کھا نوں کے واسطے کون کون سا مسالا کیوں کر بیسا اور ترکیب دیا جاتا ہے۔ کبابوں میں کس چزسے گلاوٹ آتی ہے۔ میلاؤ کو دم کیسے دیتے ہیں ۔ فارن پانسی کا مزعفر اور متنجن کیا یی کرٹوش گوار جاشنی پداکرتاہے؛ ( ما نؤد از كه خطاور سربسته مضامين)

منشی سجاد حسین کا یہ اسلوب اگرچہ نیا بھی ہے اور اودھ کے تہذیبی رنگ میں ڈوبا ہوا بھی ہے مگراس میں کوئی دیریا چاشنی نہیں ہے۔ اسج یہ اسلوب بذات نؤد مضحکہ خیز معاوم بوتا ہے۔ ایک طرف گلیڈاسٹون کو مولوی کبد کرمزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور دومری طرف ان کو بادری ب دیا ہے۔ دونوں میں کوئی دبط نہیں ہے اور دومری طرف ان کو بادری بندیا ہے۔ دونوں میں کوئی دبط نہیں ہے موی دنگ ہے جس سے ان کی بودت طی تو ظاہر بوتی ہے گرمان کے تخیل کی اڑان بہت محدود ہے اور وہ کوئی باقی دہنے والاکارنام نہیش کرتے ۔ ابتا اسفوں نے اودھ بیخ کے گرد محصنے والوں کا ایک بااٹر طقہ پیدا کرلیا تھا۔ اس سعد سیارہ میں سب سے کر فاب سیّد محد آزاد کا ہے۔ ان کی ظافت کے بارے میں رشید احد صدیقی کا خیال ہے کہ مغرب اور مغربیت کے خلاف نواب آزاد نے جس معقول اور دستیں کی طرز و ظرافت میں ہو چیز نبایت نبایاں اور بامزہ ہے وہ ان کی خلقی شگفتگی ہے۔ کی طرز و ظرافت میں ہو چیز نبایت نبایاں اور بامزہ ہے وہ ان کی خلقی شگفتگی ہے۔ کی طرز و ظرافت میں ہو چیز نبایت نبایاں اور بامزہ ہے وہ ان کی خلقی شگفتگی ہے۔ کی طرز و ظرافت میں ہو چیز نبایت نبایاں اور بامزہ ہے وہ ان کی خلقی شگفتگی ہے۔ کی طرز و طرافت میں اور چامر کہنا ناموزوں نہ ہوگئی۔

ڈاکٹر ٹورشیدالاسلام بھی لؤاب آزاد کے طز کو معیاری سمجے ہیں۔ ان کا خیال ہے۔

کر "آزاد کے طزین گہرائی بھی ہے اورشگفتگی بھی ہے۔ اس میں ظرافت ہے۔

ہر تری کا احساس اور غیض و غضب نامعلوم حد تک کم ہیں۔ ان کے وہ خطوط ہو (فرضی طور سے) لندن سے لکھے گئے ہیں، بہت رواں، سادہ اور خیال انگیز ہیں۔

ہو (فرضی طور سے) لندن سے لکھے گئے ہیں، بہت رواں، سادہ اور خیال انگیز ہیں۔

آزاد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حرف مغرب اور مغربیت پر ہی طز نہیں کرتے بلکہ فرسودہ مشرقی روایات کو بھی طزکا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کا خاص موضوع مشرق و مغرب کا تقدنی فرق ہے جس کو اجاگر کرنے کے بے وہ ایک نے زاویے مشرق و مغرب کا تقدنی فرق ہے جس کو اجاگر کرنے کے بے وہ ایک نے زاویے اس کے مقابلے میں مشرقی تقدن کی بستی کا رونا روتے ہیں گر دراصل یہ مغربی اس کے مقابلے میں مشرقی تقدن کی بستی کا رونا روتے ہیں گر دراصل یہ مغربی تقدن پر ایک با لواسطہ طز ہوتا ہے جس کی اشرائگیزی سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہواب آزاد کے اسلوب میں ایک قسم کا تظہراو اور متانت ہے اور یہی توبی لؤاب آزاد کے اسلوب میں ایک قسم کا تظہراو اور متانت ہے اور یہی توبی

ان کو ان کے دیگر ہم عصروں سے متاز کرتی ہے ۔ لندن کے خطوط میں ایک خط ڈیر پاپا کے نام مغربی اخلاقیات کے درس پر مشتمل ہے ۔ وہ لینے ڈیرکر یا یا کو لکھتے ہیں :۔

" حضور کے سرفراز ناموں میں نہ تو کہیں اموراتِ تمدّنی پر رائے زنی
ہوتی ہے ، نہ کسی مسکلہ اخلاقی پر بحث ، نہ گور نمنٹ کی کارروائی پر
نکتہ جینی ، نہ جنگ کا بل کا حل ( وہ تو اب کے نہیں نکل پایا ہے ۔ ن ، ا)
بھرکیا آپ نے مجھے بارہ تیرہ ہزار رویہ خرچ کرکے ممانی اماں کی خلگی،
اآل جان کی بدم رکی ، خالہ اماں کی لڑکی کی شادی ، جبوبے مبائی کے کتب
اور محلے والوں کی شادی غمی کی خروں کو سننے کے لیے یہاں سیجا ہے !
اور محلے والوں کی شادی غمی کی خروں کو سننے کے لیے یہاں سیجا ہے !
مروص داغ ، کیونکہ خدا نخواستہ اگر صفور کا غیر مہذب مراسلہ یہاں
مروص داغ ، کیونکہ خدا نخواستہ اگر صفور کا غیر مہذب مراسلہ یہاں
مروص داغ ، کیونکہ خدا نخواستہ اگر صفور کا غیر مہذب مراسلہ یہاں
مروس داغ ، کیونکہ خدا نخواستہ اگر صفور کا غیر مہذب مراسلہ یہاں
مروس داغ ، کیونکہ خدا نخواستہ اگر صفور کا غیر مہذب مراسلہ یہاں
شاید فرطِ غیرت سے میں تؤد کشی کرلوں ۔ افسوس صد ہزار افسوس کہ
شاید فرطِ غیرت سے میں تود کشی کرلوں ۔ افسوس صد ہزار افسوس کہ
شاید فرطِ غیرت سے میں تود کشی کرلوں ۔ افسوس صد ہزار افسوس کہ
شاید فرطِ غیرت سے میں تود کشی کرلوں ۔ افسوس صد ہزار افسوس کہ
شاید فرطِ غیرت سے میں تود کشی کرلوں ۔ افسوس صد ہزار افسوس کہ جب تک

لؤاب سید محد آزاد کاطر مشرق کی اظافی بنیادوں پر بھیلیا سکڑی ہے گر آج ان کی بیٹتر باتیں ازکار رفتہ معلوم ہوتی ہیں۔ کیونکہ نواب آزاد اور اکر الله ابادی دولوں تاریخ کے بہیوں کو ردکنے کی کوشش کرتے ہیں اور دولوں اپنے مقصدیں ناکام دہتے ہیں تاہم دولوں نے اردو نٹر ونظم کو ہو کچھ عطاکیا ہے ، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

لواب آزاد نے ایک ڈکشنری مجی اپنے مخصوص طزید رنگ میں ترتیب دی

ہے جس میں کھے سیاسی اداروں اور اصطلا توں کے معنی اپنے تصورات کے مطابق بیان کیے ہیں۔ مثلاً نفظ پالیسی کے معنی گیرڈ مجبکی ، ہوائی بندوق کی آواذ ، کمزور کو دبانا ، زمردست سے ڈرتا ، ممران پارلیمنٹ کا آپس میں دازونیاز ، کسی کے جلتے میں کو گھ سے تانا ،"

لواب آزاد کا تخیل دوررس اور زبان سادہ وسلیسس ہے اسی ہے ان کی تحریروں میں زیادہ شگفتگی اور برجتگی ہے تاہم کوئی بہت پائدار تخلیق وہ بھی بیش نہ کر سکے ۔ کلیم الدین احمد کا خیال ہے کہ " آزاد میں وہ تنوع نہیں جو اکبر میں نظر آتا ہے ۔ اس میں طزک کا بی نہیں ۔ اکبر کے مقابلے میں آزاد کی طنزیں سطحی

معلوم ہوتی ہیں تھے.

اواب سید محد آزاد کے علاوہ اودھ بی کے دیگر نامہ نگاروں کے طرزِ میں آورد اور تکلف زیادہ ہے۔ وہ زیادہ تر زبان کی بندش الفاظ کے السف بھیر، محاوروں کی شوخی اور بچرب زبان سے مزاح پیدا کرتے ہیں مگران میں متانت اور مظہراؤکی کمی سے اوبی جاشی نہیں پیدا ہوپاتی۔ منشی احمد علی شوق، تر بھون ناتھ ہجر، مرزا ستم ظریف اور ہجالا پر شاد برق کے اسالیب میں کوئی نمایاں انفرادیت نظر نہیں آتی۔ ان کے موضوعات میں بھی کوئی ندرت یا تازگی نہیں ملتی ۔ ان مسزل کوئی نمایاں انفرادیت نظر نگاروں کی چٹیت اوبی کم تاریخی زیادہ ہے۔ شاید کم لوگوں کو معلوم ہوکر اکر الا ابادی نے اودھ پنج میں نٹری مضامین بھی کھے ہیں۔ ڈاکٹر مصباح الحسین قیمر نے اپنی کتاب " اودھ پنج کے معاونین " میں اگر کے سام مضامین کی فہرست دی ہے اور کتاب " اودھ پنج کے معاونین " میں اگر کے سام مضامین کی فہرست دی ہے اور کتاب " یہ مضامین نو موضوع یا مواد کی دعیت کے اعتبار سے اگر کی شاعری کی تفسیر ہیں۔ اگر کی نظمیں ان کے جن خیاات ، عقائد اور مقاصد کی عکامی کرتی ہیں۔ یہ مضامین نئر بھی اضیں کی دیاویت کرتے ہیں " اودھ پنج کی ہم برطرف " کے عنوان سے اگر کا ہج مضمون شائع ہوا ہے ہیں۔ یہ مضامین شائع ہوا ہے اس کا ایک شکرا یہ ہم بھی برطرف " کے عنوان سے اگر کا ہج مضمون شائع ہوا ہے اس کا ایک شکرا یہ ہوں یہ ہوں۔ اس کا ایک شکرا یہ ہے :۔

"وگ سے کتے ہے کہ حفرت خفرکی عمر بڑی ہے۔ متب درازہ سیدما اپنی تحقیق کی ملوار سے بہت سی مذہبی بیخ دول کو ملک عدم کی طرف کھٹا کھیٹ بیھج رہے سے لیکن حفرت خفر ابھی تک بیچے ہوئے سے منہیں معلوم سیدصاصب کی فردگزاشت تھی یا حفرتِ خفرکی روبوشی۔ بہرحال دہ بھاگے ہوئے فردر سے ۔ تہذیب الاخلاق کی بہلی جلد میں ایک مضمون دیکھا کہ خفرکوئی بیخ نہیں ۔ لیجے اتنے داؤں تک تو حفرتِ خفرزندہ رہنے پائے اور عرف اب، عالم موتؤدات سے سیدھا دنے پر مجبور ہوئے ۔ اس برہم کو بھانڈوں کی وہ نقل یاد آئی جس کو وہ تخفیفِ مجبور ہوئے ۔ اس برہم کو بھانڈوں کی وہ نقل یاد آئی جس کو وہ تخفیفِ اعلی براعتراض کرنے کے لیے محفاوں میں کیا کہتے ہے ۔ "

اکرالاابادی نے اور صبی کے یہ کھے ہیں اگر کی جورتِ طبع نہیں کھی ۔ ان ہیں وہ مگراصلیت یہ ہے کہ ان مضامین میں اکبر کی جورتِ طبع نہیں کھی ۔ ان ہیں وہ مزاح اور نشتریت ہرگز نہیں ہے جوان کی نظموں میں ہے ۔ سیاسی مضامین میں ان کا انداز بڑا مخاط اور سنجلا ہوا ہے نیز ان میں طنز اور مزاح دولؤں کی چاشنی بہت بھی ہے ۔ قدرت نے ان کو نثر لگاری کے یے پیدا ہی نہیں کیا تھا دہ محض منشی سجاد حسین کی مرقت میں اود صبیح کے یے پیدا ہی نہیں کیا تھا دہ محض اگر کے اصل جو ہر لو ان کی شاعری میں کھلتے ہیں ۔

اودھ بیخ کے دور میں ممتاز ترین شاع طز وظرافت اکرالہ ابادی اور ممتاز ترین نٹر لگار پنڈت رتن نام سرشار سے ۔ جن کی ادبی قدر وقیمت آج بھی مسلم ہے ۔ ان دولوں کی نظم و نٹر کی تازگی اور شگفتہ کاری آج بھی دامن دل کو کھینچ بیتی ہے ۔ رتن نامقہ سرشار اگرچ اودھ بنچ سے بہت کم متعلق رہے تاہم وہ سے تو اسی دور کے بروردہ اس سے ان کا شار بھی اودھ بنج کے دور میں ہی کرنا چاہیے ۔ سرشاد کا سب سے زیادہ زندہ اور توانا کارنامہ فسائہ آزاد جو تقریباً دھائی ہزاد صفحات کو محیط ہے ۔ بقول ڈاکٹر خورشید الاسلام :۔

میر ایک ایسے دلوزاد کا کارنامہ ہے جس سے دنیانے اتکار کردیا۔ جس نے تود ہی اینے آپ کو نہ سنجالا اور ہو اپنے انسانے کے ہیرو کو بھی نہسنجا سکا لین اس کے باو ہود ہیشہ زندہ رہے گا۔ ج ویت رتن نامتے سرشار اپنی ذکاوت اور ذہانت کے بحاظر سے اپنے تمام ہم عصروں بر فو سرمان ر کھتے ہتے ۔ فسانہ آزاد الحفول نے قلم برداست لکھا گران کا جادو ہوئی کی شکل میں آج میں زندہ ہے۔ بیٹتر نقادوں کا خیال ہے کہ توجی کا کردار لکھنو کی ملتی ، بگرتی ، کھوکھلی تہذیب کا نائندہ کردارہے مگریہ بات زیادہ قرینِ قیاس نہیں کہ مرشار کے ذہن میں یہی خیال رہا ہو۔ مکن ہے کہ انتفوں نے اپنی آ محصول سے لکھنو میں کسی ایسے مضک کردار کو دیکھا ہو۔اوراس کوفسائر آزاد میں خوجی کی شکل دے دی ہو۔ سرشار کے زملنے میں علامتی کردار نگاری کا کوئی تصور مو ہود نہ سے تاہم غیر شعوری طور ہی سے سہی ، المفول نے ایک ایسا مزاحیہ کردار تخلیق کردیا ہے ا ج ہم لکھنوکی کھوکھلی تہذیب سے بوڑنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ بہرحال فوجی ایک لازوال مزاحیہ کردارہے جس کا احساس کمتری اسے تعلی بگھارنے ير مجبود كرتا ہے اور وہ ايسى مصحكہ خيز حركتيں كرتا ہے كہ پڑھنے والے كوبے ساخة ہنسی آجاتی ہے ۔ نوجی کے کردار برروشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر وزیر آغانے لکھا ہے: " دراصل فوجی کا کردار الواب کے مصاحب یا مسخرے کا کردارہے اور اس کا کام ہی لواپ کے بیے تفریح طبع کا سامان تہم میہنچاناہے۔ کسی زمانے میں بدقسمتی سے انشا کو بھی اواب سعادت علی خال کی كچه اسى قسم كى خدمت انجام دينى پاري تقي نيكن ذكر تؤجى كا تقا -بعض اوقات نوجی کی جالاگی اس کے تصنّع اور ہزار بردوں میں نود کو جھیانے کی کوششش کے یا و جود جب ایک جلک دکھاتی ہے لو ناظر کو فوراً اس کے مسخرے بن کا احساس ہوجاتاہے۔ اے يهاں فوجی كا ذكر كرتے كرتے واكر وزير آغانے انشاكوسى بيٹ بياہے ۔ فوجی

اصاس کتری کا شکار ہوکر مضحک بن جاتاہے گر انشا صاحبِ کمال شخص سے ہو مضحک نہیں حاجت مند سے اور حاجت اکثر اوقات اجھے اجھوں کو نہ جانے کتنے کنویں جسنکوا دیتی ہے۔ دراصل نوجی کی فود فریبی ہی اس کو مضحکہ خیز بت دیتی ہے۔ اس کی قرولی بھی ایک علامتی ہتھیار ہے جس کا کبھی کوئی استعمال نہیں ہوتا گر ذکر ہیشنہ اور ہر جگہ ہوتا ہے۔

ستد سخاد حسین کے مضک کردار جای بغلول کے مقایلے میں ہوجی زیادہ دلیسی امتنوع ا درجاندار کردار ہے ۔ حاجی بغلول کی جسانی اور دماغی کمزورلوں سے مزاح يدا كرف كوشش تحسن نهيس كهى جاسكتى تامم جب عاجى بغلول آينى فطرى نا ہموراوں کے باعث نشائہ تمسخر نبتا ہے او اس کا مفکک کردار زیادہ قابل او جربن جاتا ہے ۔ توجی اور بغلول دولوں بعض اوقات علی مذاق کی وجرسے مضحکہ خیز بنتے ہیں مگراس سے مزاح نگار کا اعتبار بڑھتانہیں، گھٹ جاتاہے بطزیات و مضحکات میں رسنیداحدصدیقی نے مولانا عبدالباری آسی کا ایک طویل براگراف سرشار کی مزاح نگاری کے بارے میں نقل کیا ہے جس میں سید سجاد تھین کے مقلبلے میں رتن ناتھ سرشار کو کمتر درہے کا مزاح نگار ثابت کیا گیا ہے مگر عبدالب دی آسی بھی معر<sup>ف</sup> ہیں کہ" باو بود اس کے کہ وہ (سرشار) شگفتہ با محاورہ نٹر لکھنے میں مشاق سے ، مرطبقہ ہرِ فرقہ کے حالات اور محاورات سے باخبر ہتھے ، ظرافت تگاری ان کا جزد تحسر پر ہوگئی تھی مگرسجاد حسین کی ظرافت سے اس کو ذرّہ اور آفتاب کی نسبت مجمی ہیں ہو مولانا عبداباری اسی کوئے سرشار إور سجاد حسین کی ظرافت کے بارے میں اپنی رائے قائم کمنے کا پورائق سھا مگران کا مقدمہ کرور اور ان کے دلائل غیر منطقی ہیں ۔ سرشار فط۔رتا باغ و بہار طبیعت کے مالک سے اور ان کے قلم میں زیادہ سرشاری اور توانائی تھی ۔ سجاد حسین کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے كرا كفول نے طز وظرافت كا ايك نيا ما تول بيدا كيا - ايك دُور كى بنياد دال اور ايت إر د گرد ادیبوں اور شاعروں کا ایک ایسا حلقہ بنایا جنھوں نے ان کے کاز کو پھیلایا

اور ان کے مقاصد کی ترویج میں بڑھ بچڑھ کر حصتہ ریا ۔ ان کی اپنی ذاتی تخلیقی صلاحیتی اس پائے کی نہ تھیں کہ وہ اردو کے طزیہ مزاحیہ ادب میں کوئی پائلار اضافہ کرتے۔ نود اودھ بنج کی حیثیت تاریخی متی ادبی منتی -اس نے شانستہ ظ رافت كاكوئي اعلى معيار قائم نهيس كيا - يه شائسة ظرافت تقى تجي نهيس بلکہ مہذّب لوگوں کی احتیاجی احیل کود تھی جس نے ماتول کو ایک حد تک جگایا توصرور مكركوى ويريا الرات نه قائم كرسكى عطز ومزاح الرمهذب قومول كى فہم ودانش کا بیمانہ ہوتا ہے توافسوس کے ساتھ کہنا بڑتا ہے کہ اودھ بنیج اس بیانے پر اورانہیں اترتا - یہ صحیح ہے کہ انیسویں صدی کے آخری رائع میں اس سے زیادہ مکن بھی مزتھا ہواً وُدھ بنج نے بیش کیا گریہ بھی صحیح ہے كر اوده بنج كوايسے اعلى پائے كے نفر نگار ميترى نہيں كئے جن سے اس كو وقار اور اعتبار حاصل ہوتا البتہ اکبرالا آبادی کی طزیہ مزاحیہ شاعری استثنار کی حیثیت رکھتی ہے اور رتن ناتھ سسرشار اودھ بنج کے دُور میں شامل ہوتے ہوئے بھی اس سے الگ ہیں۔ اگر اودھ بنج کو سرشار کے مرتبے کے دو تین نٹر نگار میں میسر آجاتے تو اس کی تاریخ ہی دوسسری ہوتی - بھر بھی اودھ بیجے نے ہو کام کیا اس سے اردو ادب میں طز و مزاح کی تاریخ صرف نظر نہیں کرسکتی ۔ اودھ بنج کا یہی کارنامہ کیا کم ہے کہ:

"اس نے ایک نی روش کی داغ بیل اور پہلی بار اردو ادب کو مغربی طزو مزاح کا (نیم پخته) شعود بخشا -اس نے طزو مزاح کے نئے نئے حربے اور نئے نئے گر دریافت کرکے داخل نظم و نٹر کیے اور اس طرح اردو نٹر میں طزو مزاح کا ہو خلار مقا اُسے برگیا ۔ "ناہ

### تواشى

| توبترانصوح - أز- ديشي تذيراحد-مطبوعداردواكادي - بار دوم الملائع - ص-١٠٥                         | ك    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| معادنين أوَده بنيح - از- دُاكْر مصيل الحسين قيمر - مطبوع ١٠٠١٤ ' ص ١١-١٠                        | مع ا |
| 19.00 " " " " "                                                                                 | T    |
| طزيات ومفحكات - از- رشيد احدصد لقي مطبوعه ندوستاني أكيدي الأآباد - ص ٨٢                         | ar   |
| طر وظرافت (مضمون) از- واكثر فورشيد الاسلام مشموله طز دمزاح تاريخ تنقيد - از- واكرطام تونسوي ١٦٠ |      |
| اردوادب مي طرز وظرافت (صنحول) مشموله طزومزاح تاريخ تنقيد - از - واكثر طاهر تونسوي - ص ١٦٠       |      |
| طز وظ فت (صنمون) از- داکر تورشیدالاسلام شموله طزومزاح آریخ تنقید- از در داکم طام رتونسوی یص ۱۷  |      |
| اردوادب مي طزومزاح مطبوعه البحكيشنل بك بادس على كرمه وس ٢٤٠                                     |      |
| طنريات ومضحكات - از- رشيدا حدصد لقي مطبوعه مندوستاني اكيدى الأآباد - ص ٩٤                       |      |
| معاونين أؤده بني - از- واكر مصباح الحسين قيمر- ص ٢١                                             |      |
|                                                                                                 |      |

# اُودھ تیجے کے لعد کا عبوری دکور

بنتی سجاد صین کے اودھ پنج "نے اددو نٹر و نظم میں طر وظرافت کی ہو فصل ہوئی سی وہ اودھ بنج کے خاتے کے بعد بارا کور ہوئی ۔ اودھ بنج سیالیم میں بند ہوا۔ اس کے بعد تقسیم ہندتک کے ۳۵ سالوں میں اس صف سخن نے ہم جہت ترقی کی اور کئی معتبرنام اور ان کے کارنامے منظرعام پر آئے جس سے طز وظرا کو وقار اور اعتبار بھی ملا اور اس کی کیفیت و کمیت میں بھی گراں قدر اضافہ ہوا۔ اس عوری دور میں انگریزی اوب کے انٹرات کی وج سے بھی اددو مصنفین کی تحسر پروں میں اسالیب کی ندرہ اور فن کے نئے زاویے پیدا ہوئے اور طز و مزاح کو نئی روشنی ملی ۔ اس دور میں سیر فہرست مرنا فرصت اللہ بیگ ، احد شاہ بخاری بطرس اور درشید احد صدلیتی ہیں جن کی تحریروں میں ادبی اور فنی محاسن کے ساتھ ساتھ ایک رکھ رکھاؤ ، علمیت ، ادبی وقار اور ذمانہ سے محاسن کے ساتھ ساتھ ایک رکھ رکھاؤ ، علمیت ، ادبی وقار اور ذمانہ سے نامی موسری گرر جلنے محاسن کے ساتھ ساتھ ایک رکھ رکھاؤ ، علمیت ، ادبی وقار اور ذمانہ سے موس کر وہ ہے کہ ان تینوں مصنفین کی مخریریں نصف صدی گرر جلنے محبی ہوتے ور تروتازہ ہیں اور اپنے اندر لطف وانبساط کے وافر خسنر انے جیا ہوئے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں مصنفین کی مخریریں نصف صدی گرر جلنے ہوئے ہیں ۔

ان تین مصنفین کے علاوہ نہی اس دُور میں باصلاحیت طزومزاح نگارو کا ایک پوراکارواں ہے، جس میں سجاد حیدر یلدرم، قاضی عبدالغفاد، پریم جت، استیاز علی تاج، ابوالکلام آزاد، فؤاجر حسن نظامی، محفوظ علی بدا یونی، عبدالماجد دریابادی

عبدالعسنزيز فلك بيما اعظيم بيك جغتاني اور شوكت مقالوى شامل بين ران مين برایک کا اسلوب اور انداز فکرجدا ہے گران میں قدرمشترک یہ ہے کہ ان کی سربروں میں اُحیل کود اور مجیتی بازی کے بجائے ایک خاص نظم و ضبط اور شوخی کے ساتھ متانت بھی موجود ہے ۔ ملا رموزی کی گلابی اردو سے قطع نظر، بوایک مصنوعی بیز معلوم ہوتی ہے، اس دور خاص کے طز ومزاح نگار، شوخی و ست فقتگی کے ساتھ ساتھ ادبی محاسن کو بھی مدِ نظر رکھتے ہیں اور چھکے بازی سے زیادہ زبان اور نفس واقعہ براتوج دیتے ہیں ۔ یہ مصنفین محض سنے ہانے ہی کو اینا مطبح نظرنہیں سمجھتے بلکہ ذہنِ انسانی کے نوابیدہ سرچیٹموں کو بھی بدار كرنے كى كوسشش كرتے ہيں - مغربی ادب كے ہم گرا ترات كو قبول كرنے کی وجرسے بھی ان کی سخریروں میں زیادہ دراک اور لوانائی بیدا ہوئی ہے جونکہ یہ دُور تاریخی لحاظے انگریزی سامراج کے خلاف ہندوستان کی جدو جب ۔ ازادی کا سب سے زیادہ اہم اور فیصلہ کن دُور ہے ، اس سے فطری طور سے طر کا بیشتر نشانه میں انگریزی سامراج ہے گراس دورکی سماجی ناہمواریوں ، نا انصافیوں اورسیاسی گراہیوں کو مبی طز کا نشانہ بنانے کی کوسٹش سے اری رہتی ہے۔ مولوی ، عورت اور آرے اس زور کے طز ومزاح نگارول کے لیندید موضوعات ہیں۔ مذہب کے نام برسان کو تھگنے کی کوششوں پر" انگارے" کے افسانوں میں جو واشگاف انداز میں چوٹیس کی گئی ہیں ، اس نے مزاح نگاروں کے یے بھی بالواسط طورسے ایک داسیتہ کھولاہے۔ وعظ ومحتسب پر طنز لو اردو شاعری کی قدیم ردایت رہی ہے مگر نٹر میں طزیہ اشارے اسی دُور کی پیدا دار میں جس کا عکس ِ قاصی عبدالغفار ِ، مهدی افادی ، نیاز فتحپوری فَلک بیما اور رستید احد صدیقی کی تحریروں میں دیکھا جاسکتاہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب انگارے کے افسالوں کا انرہے مگریہ حزورہے کہ انگارے کی اشا کے بعد مذہبی خامکار لوں برطز کرنے کا نیا توصلہ بیدا ہواہے ۔ طز ومسزاح میں بہرحال ایک صورت اس کے برعکس مجی ہے جس کی نمائندگی عبدا الماجد دریابادی اور نواج حسن نظامی کرتے ہیں ۔ مجموعی طور سے دیکھا جائے تو اس دور کے طنز و مزاح نگاروں کی نظرانسانی رشتوں کی کمزوریوں ، ساجی نظام کی ناہمواریوں، ابنُ الوقتوں كى بوانعجبيوں اور ارباب بست وكشاد كى ستم ظريفيوں بر زيادہ مرتكز رمتی ہے اور وہ انفیں سے مضامین لؤب لؤیدا کرتے ہیں - دستند احد صدیتی نے "طزیات ومصحکات" میں اس دور کے بزرگوں کی طز ومزاح کی خصوصیات کو اینے خاص انداز میں جس طرح سمیٹاہے، اس کا اعادہ یہاں حروری معلوم ہوتاہے " مولانا عبدالما جد دریا بادی کی طنز میں تکفی اور زہرناک کا عنصہ غالب ہے اور ان سب پربقول سیدسلیمان ندوی ، مولویہ طاری ہے۔ ان کو جاعت کے موہودہ اور مقررہ نظام میں عافیت اور جمعیت کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا - برخلاف اس کے ظفر علی خال ہی جن کے باں شدت ہے مگر زہرناکی کاگزرنہیں ۔ظفرعلی خاک کی طزمیں علاً قوت اوربیداری یا فی جاتی ہے۔ ان کی تحسد بروں سے پتر جکتا ہے کہ وہ اپنی طنز کو منوا تھی سکتے ہیں ۔ ان کے بیبال بد دعائیں اور عذاب ایم کی بشارتیں نہیں میں گی ۔ وہ بیش کے قائل ہی تیشیا كے نہيں ، يہى كيفيت الوالكلام كى ہے ، كين ظفر على خال اور الوالكلام جال ایک دوسے سے الگ ہوجاتے ہیں دہ مجی خایال ہے الوالكام کی مثال اس بہلوان کی ہے ہو وسط میدان میں میارز طلب ہواور دومروں کا نہیں بلکہ اینے رُجُزے تؤد اینا دل برصار ہا ہو۔ظفر علی خال مرف آرڈی نینس شکنی برآمادہ نظراتے ہیں - ان کی رُجَز می مقورا سائحسنِ طلب میں ہوتاہے اور یہ طلب مکن ہے کہی این ہی اعوان وانصارے ہویا بیرغیر موجود یا غیبی طاقتوں سے ۔ وہ دوسروں کو امادہ كرتے ہوئے محسوس ہوتے ہيں اپني آمادگ سے بحث نہيں كرتے۔

تیمری طرف قاضی عبدالغفار ہیں ، ان کی طزایک حد تک ڈدائنگ دوم کی طزہے ۔ نہایت ناذک ، نہایت ستھری ، نہایت حیین نیز پکتی ہوئی جیسے کسی ماہرِفن کے ہاتھ میں عملِ برّاحی کے بیے ایک نشتر ہو ۔ ان کی طزایک طور برکتابی طزہے ۔ بڑھیے اور انشا پرداز کو داد دے یہے ۔ نہ ڈرسنے کی حزورت ہے نہ کسی آمادگی کی حاجت ۔ ان تمام خیالات کو اور مختفر کیا جا سکتا ہے ، مثلاً مولانا ماجد اصلاح سے مایوس نیا ۔ الوالکلام اصلاح سے بے نیاز ، ظفر علی خال آمادہ اصلاح ، قامی عبد الغفار ان سب کے حد اوسط ۔ " ساء

بدیهی طور سے رستید احد صدیقی کے اس جائزے میں انشا پردازی زیادہ ہے، علمی تجزید نگاری کم - قاضی عبدالغفار کی جس ڈرائنگ روم طز کی وہ بات كرتے ہيں ،وہ اور رستيد احد صديقي بريسي من وعن صادق آئى ہے۔معلوم نہیں انفوں نے کس بنا ہریہ نتیجہ اخذ کراپیا کہ ابوالکلام وسط میدان میں مبارز طلبی سے تود اینا توصلہ بڑھاتے ہوئے نظراتے ہیں جیکہ اصلیت اسس کے بالكل برعكس بے - الوالكلام كى طزكا وار مخالفين بركبي اوجهانهيں براتا - وه ا بنی بات بوری تؤد اعتمادی سے کہتے ہیں اور فریق مخالف برجھا جلتے ہیں مثال كے طور يرمسلمانوں كوغيرت دلاتے ہوئے الهلال ميں سااليم ميں الصوب في الكھاتا ا "اگرتم کهو که تاریخ مندمی مارے یے بھی سفرف وعظمت کاایک باب ہوگا مگر جانتے ہواس میں کیا لکھا ہوگا، کو تم خاموش رہو اور مجھ سے کہوکہ میں اسے پڑھ کرسنادوں۔ بیشک ایک باب ہوگا اور اس میں لکھا ہوگا کہ ہندوستان ملکی ترقی اور ملکی آزادی کی راہ میں اسكے بڑھا۔ ہندوكول نے اس كے بيے اپنے سرول كومتھيلي برركھا مگرمسلمان غاروں کے اندرجیسے گئے ۔ انھوں نے یکارا مگرامفوں نے اینے مذاور زبان پر قفل پیر مصالیے۔ " کے

ظاہر ہے کہ الوالکلام آزاد کے طزکی کاٹ بہت گہری ہے اور اسے محف مبارز طلبی کہہ کرٹالنا مشکل ہے ۔ اسی طرح قاضی عبدالغفار کی دو کتابوں الیا کے خطوط آور ' مجنوں کی ڈائری' میں عورت کے نازک احساسات کو بیان کرنے میں ہو طرز ہے اسے محض ڈرائنگ ردم کا طزنہیں کہا جاسکتا ۔ یہ طزاس سماجی بیداری کا آئینہ دار ہے ہواس صدی کی تیسری اور ہو تھی دہائی میں دانشوروں اور ادبوں کو جنجھوڑنے لگا تھا ۔ قاضی صاحب کی طزمین فکرو فاسفہ کی آسمین میں برخ نایاں ہے مگراس کی بنیاد ساجی حقیقت نگاری برقائم ہے ۔ اس ضمن میں برخ نایاں ہو کا نام بھی لیا جاسکتا ہے کہ دہ اپنے ناولوں اور افسالوں میں دبے کیلے طبقے کے نکے خالات کی مصوری کرنے میں طزمے بہت مو نزکام پستے ہیں جس کی عمدہ مثال ان حالات کی مصوری کرنے میں طزمے بہت مو نزکام پستے ہیں جس کی عمدہ مثال ان کا دُورِ آخرکا افسانہ کفن ہے ۔ ناول گو دان '' میں بھی جا بہ جا طزکے اچھے اور بُراخ کا دُورِ آخرکا افسانہ کفن '' ہے ۔ ناول گو دان '' میں بھی جا بہ جا طزکے اچھے اور بُراخ کی تعفر شامل نہ ہونے ہے ، ان کی سوئ کی تعفی بہت نایاں ہوجاتی ہے ۔

آزادی سے قبل کے سرخیل مزاح نگاروں میں مرزا فرصت اللہ بگ کا نام خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی تحریروں میں ہورچاؤ استھرائی اور دکھتی ہے وہ قدر اوّل کی حیثیت رکھتی ہے ۔ نذیر احمد کی کہائی اور مولوی وحیدالدین سلیم بران کا مزاحیہ خاکہ اپنا ہواب آپ ہے ۔ ان خاکوں کی اہمیت اس لیے اور بڑھ جاتی ہے کہ اس سے قبل اردو میں اس قسم کی خاکہ نگاری کی کوئی روایت موہود مذمتی، البتہ مزدا غالب نے اینے خط میں میرن صاحب کی حالت کا ہو لقت کھینچا ہے لئے سے مزا فرصت اللہ بیگ کی کامیابی کا داز ان کی بے مثل فطانت و ذہائت کے علاوہ اردو زبان ، خاص کر کی کامیابی کا داز ان کی بے مثل فطانت و ذہائت کے علاوہ اردو زبان ، خاص کر دبلی کی تکسائی زبان پر ان کی قدرت میں پوشیدہ ہے ۔ وہ اردو کے ایک ایک ایک ایک فظا کے دم سنداس ہیں اور توب جانے ہیں کہ کہاں ، کس لفظ سے کون سائکہ لفظ کے دم سنداس ہیں اور توب جانے ہیں کہ کہاں ، کس لفظ سے کون سائکہ بیدا کیا جا سکتا ہے ۔ نذیر احمد کی کہان ، کس لفظ سے کون سائکہ بیدا کیا جا سکتا ہے ۔ نذیر احمد کی کہانی سے ایک اقتباس :۔

معاوروں کے استعمال کا شوق مولوی صاحب کو حدسے زیادہ مقا تحریر ہویا تقریر، وہ معاوروں کی مطونسم مطانس سے عبارت کو بے لطف کردیتے سے اور بعض وقت ایسے محاورے استعمال کرجاتے سے ہو ہے موقع ہی نہیں، اکٹر غلط ہوتے سے ۔ خدا معلوم المضول نے محاوروں کی کوئی فرہنگ تیاد کردھی سی یا کیا۔ ایسے ایسے محاورے ان کی زبان اور قلم سے نکل جاتے سے ہونہ کھی د کیے نہ سنے ۔ ان کی عبار تول کی روائی اور بے ساختگی کا ہواپ دوسری حبگہ ملنا مشکل ہے مگر چلتے جاتے راستے میں عربی زبان کے دو ٹرے ہی نہیں ملنا مشکل ہے مگر چلتے جاتے راستے میں عربی زبان کے دو ٹرے ہی نہیں میا تھا تے سے بھی تھے ہوئے کے دو ٹرے ہی نہیں میا تھا تے سے بھی تھے ہوئے کے دو ٹرے ہی نہیں میا تھا تے سے بھی تھے ہوئے کے دو ٹرے ہی نہیں میا تھا تے سے بھی تھے ہوئے دو تھے ہیں عربی زبان کے دو ٹرے ہی نہیں میا تھا تے سے بھی تھے ہی تھی اس میں میا تھی تھے ہیں عربی زبان کے دو ٹرے ہی نہیں میا تھی تھے ہیں تا تھی تھے بھی تھے ہیں عربی زبان کے دو ٹرے ہی تھے ہوئے دو سے سے دو سے سے بھی تھے ہیں عربی دو تھی تھے ہوئے دو سے سے دو سے تھے ہوئے دو سے سے دو سے سے دو سے سے دو سے ہی تھے ہوئے دو سے سے دو سے دو سے سے دو سے سے دو سے

بچھائے سے بلابہاڑر کہ دیتے تھے۔" ان خاکوں کے علادہ "مجھول والوں کی سیر" اور" دہلی کی اُنٹری شمع" مہی ان کے یادگار مضامین ہیں جن میں بیان کی شوخی اور شکفتگی نمایاں ہے۔ مسرزا فرحت الٹیر بیگ کے مضامین کے سات مجموعے"مضامین فرحت" کے نام سے شاکع

ہو چکے ہیں گر ان کے دیگرمضامین میں وہ شوخی اور برجستگی نہیں ہے ہو متذکرہ کہ الا میں ہے۔ اسی طرح کرمشن چندر افسانہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں گران کے مزاحیہ

ہالا یں ہے۔ اسی طرح کر مصن جگرد افسالہ تکاری سیکیت سے مسابور این سرال حے ہاجید مضامین کا پہلا مجموعہ" ہوائی قلعے" سنگالہ ہم شائع ہوا تھا۔ اس مجموعے کے تعبی مضانا

يطرس كے طرز بريس مگران كا اصل موضوع سياسى طنزہے ۔" سوداج سے بچاس سال

بعد" ملک کے ایک خاص سیاسی تصور برطز کی عدہ مثال ہے۔ سے

طر ومزاح کے اس سلسلے کو کرسٹن چندر نے آزادی کے بعد میں قائم رکھا۔
"ایک گدھے کی سرگزشت" اور گدھے کی واپسی" ہو بظاہر بچوں کے یہے ہے، ملک میں سیاسی نظام کے کھو کھلے بن کو اجا گر کرنے میں کا میاب طنز کی عمدہ مثال ہے۔
ان کے افسالوں میں بھی اکٹر سیاسی طنز کی حجلکیاں مل جاتی ہیں ہو ان کو مقتضائے حال کے مطابق بنا دیتی ہیں۔ تقریباً اسی دور میں ابراہیم جلیس بھی طز دمزاح نگار کھینیت حال کے مطابق بنا دیتی ہیں۔ تقریباً اسی دور میں ابراہیم جلیس بھی طز دمزاح نگار کھینیت کے سیاسی صلفے آئے۔ ان کے مضامین کا پہلا مجموعہ" جایس کروڈ بھیکاری" ہی ان کے سیاسی سے سلمنے آئے۔ ان کے مضامین کا پہلا مجموعہ" جایس کروڈ بھیکاری" ہی ان کے سیاسی

طزی بہترین عکاس کرتاہے۔ حکایت نمریا نج سے ایک اقتباس :" ایشیائی کسان خوش ہوا۔ فصل مجر طریط بطاتا رہا۔ جب فصل کا فتحت کیا تو اس نے دیکھا کہ اناج سادا غائب ہے، عرف ٹر کمط باقی رہ گیا ہے ۔ امریکہ ایسے یائی قوموں کو جو مدد دیتا ہے اس

مي اينا كيه مذكيه فائده عزور موج ليتاب-"

اس بیراگراف کا آسخری جلہ طزید ہی نہیں، محض امریکی پانسی کا داست اظہار ہے۔ ابراہیم جلیس کے طزیہ افسانوں کے دو مجموعے "آزاد غلام" اور پبلک سیفٹی ریزد" آزادی کے بعد پاکستان سے شائع ہوئے ہیں ہو وہاں کے سیاسی نظام اور ساجی استحصال کے بہت سے پہلودک کا احاظہ کرتے ہیں۔ ابراہیم جلیس اور ساجی استحصال کے بہت سے پہلودک کا احاظہ کرتے ہیں۔ ابراہیم جلیس اس دُور کے ایک اہم طز نگار سے جبغوں نے اپنے عہد کے سیاسی مسائل مرطزیہ پیرایہ میں بے لاگ دائے ذنی کی ہے اور نازک مسائل کو چیم اسے مسائل کو چیم استال کو جیم کے سیاسی مسائل کو جیم استال کو جیم کی ہورکر تاہے عہد استال کو جیم مجبود کرتا ہے۔ ملتا ہے ہو تبستی زیر لیس کے ساتھ ساتھ قادی کو آگے سوینے پر بھی مجبود کرتا ہے۔ ملتا ہے ہو تبستی زیر لیس کے ساتھ ساتھ قادی کو آگے سوینے پر بھی مجبود کرتا ہے۔

ان کی تحسریری انسانی جذبات سے زیادہ عقل و دانش کو اپیل کرتی ہیں مثلاً ان کی تحسریریں انسانی جذبات سے زیادہ عقل و دانش کو اپیل کرتی ہیں مثلاً انگر خوشامد خدا کو بسند ہوگی ۔ کیوں نہ ہم شیطان کی اس محزوری کا فائدہ اسھائیں جس مسلمان کو شیطان ملے وہ بجائے تعوذ بالٹذ کہنے کے، خوش اخلاقی مسلمان کو شیطان ملے وہ بجائے تعوذ بالٹذ کہنے کے، خوش اخلاقی سے بیش آئے ۔ اسے موٹر میں سیر کرائے اور اگر موقع ملے لوکسی ہندوکا نگریسی یا مہاسمجائی لیڈر سے شیطان کا تعادف کرائے ۔ شیطان کے بیے بھی ایک نئی دلجسپی ہوگی اور کا نگریسسی کا بھی معلا ہوگا ۔"

اس اقتباس میں آخری جلے کی بلاغت اور تہد داری خاص طور سے قابل غور ہے۔ رست ید احد صدیقی نے فلک بیما کے اسٹائل سے بہت کچھ اخذ کیا ہے آئی آدم اور ابلیسس کے مکانے پر فلک ناکے مخصوص انداز کی پوٹ بٹرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے ۔ ڈاکڑ وزیر آغانے اپنی کتاب "اردوادب میں طزومزاح " میں فلک بیما کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے لکھاہے :۔

"فلک بیما کی تحریر کی ایک اور بڑی خصوصیت ان کے ہاں موضو کا تنوع ہے ۔ وہ اللہ میاں سے بے کر مو بودہ اردو شاعری اور ملحہ فلسفہ سے بے کر میوبودہ اردو شاعری اور ملحہ فلسفہ سے بے کر میجو بڑیوی اسٹینوں کی موت اصوفی اور ملحہ تک زندگی کے ہر پہلو پر اپنے مخصوص ظریفانہ انداز سے گفتگو کرسکتے ہیں لیکن ہر باروہ ایک نے زاویے سے موضوع زیر بحث پر روشنی ڈالتے ہیں ۔ مضمون ہیں ہر دفعہ ایسے خوشگوار مزاحیہ نکتے بھیرتے ہیں اور ان کا ہمدردانہ انداز نظر ہر باراس نوبی سے مضمون کا اصاطہ کر لیتا ہے کہ ناظر اسٹیں ظریفانہ اسٹائل نوبی ضاص طرز کا واحد مالک قرار دینے پر مجبور ہوجا آہے۔"

تاریخ ادب کی کتابوں میں فلک بیما کو بہت کم یاد کیا گیا ہے حالانکہ وہ اس عبوری دورکے سب سے زیادہ قدا ورطز و مزاح نگار ہیں ۔ ان کی تحسر برول میں جو باریک بین ہے اور کسی مسئلے کو ایک نئے ذاویہ نظرسے دیکھنے کا جو رجحان ہے ، اس سے ان کی درّاک اور فطانت بخوبی آشکار ہوجاتی ہے۔

احد شاہ بخاری بطرس اپنی کم گوئی کے باو ہود اس عبوری دکور کے اہم ترین مزاح نگار ہیں۔ ان کے انشایکوں میں اتنی توانائی اورشگفت گی ہے کہ اردو کے طزیہ و مزاحیہ ادب میں ان کا ایک مستقل مقام ہیشہ کے یہے محفوظ ہوگیا ہے۔ ان کے مزاح کا معیار بہت بلند ہے ۔ مغربی طرز فکر کی گہری سنناسائی کی وجہ ان کی مخربوں میں ایک ادبی شائستگی اور فکری وقار بیدا ہوگیا ہے ہو اب تک اردو میں بہت کمیاب مقا۔ بقول ڈاکٹر وزیر آغا:۔ اب تک اردو میں بہت کمیاب مقا۔ بقول ڈاکٹر وزیر آغا:۔ ابطرس کا ذوق مزاح بہت بلند ہے۔ وہ مزاح کے اس رنگ کا

گردیدہ ہے ہو تخریب، نشتریت ،عملی مذاق اور تفظی قلا بازلوں سے ملوت نہیں ہوتا بلکہ وسیع القلبی اور ذہنی کشادگی سے تحریک یا تا ہے۔ مخقراً اس کے مزاح میں ایک صحت مندانہ کیفیت ہے۔ وہ ایک ایسے طیقے اورائیسی مرزمین کا خائدہ ہے جس کے باسی خونِ گرم سے اینے جذبات کی تمو کا سامان بہم بہنچاتے ہیں اور جہانی اور ذہنی طور سے صحت مند ہونے کے باعث اسرایت کو گلے سے بیٹا کرمسرت اور طمانیت کے قبضے لگاتے ہیں۔"سے يطرس كے مضامين " نامى كتاب ميں كل دس مضامين ميں اور اسفيس بريطرس كى مزاح نگارى كى عظيم عارت استوار ہے - خالص مزاح كے ساتھ وہ كہيں كيس طر کا بھی استعال کرتے ہیں گر مزاح کی شیرینی میں اس کو اس طرح بیسٹ دیتے ہیں کہ طنز کی تلخی کا شائبر تک نہیں ملتا ۔ ان کی طنز میں بڑی بلاغت اورجامعیت ہوتی ہے۔ لا ہور کا جغرافیہ ان کے تطیف طز کی ایک عدہ مثال ہے۔ ان دا داد المرككيم) ان دائمي اشتهارو آكى بدولت اب يرخد شه باقی نہیں رہا کہ کوئی شخص اپنایا اینے کسی دوست کا مکان حرب اس میے معبول جائے کہ بچھلی مرتبہ جاریا ئیوں کا اشتہار لگا تھااور نوشتے وقت تک وہاں ابالیانِ لاہورکو تازہ اورسیتے ہو توں کا مرزدہ سنایا جارہا ہے۔ چنانچہ اب ولوَّق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ جہاں پر برحرفِ جلی "محد علی دنداں ساز" لکھا ہے وہ انقلاب كا دفتر ، جهال بجلي، ياني، بيجاب كا برااسيتال لكها ہے دہاں ڈاکٹر اقبال رہتے ہیں ۔ " خانص گھی کی مٹھائی " امتیاز علی

تائے کا مکان ہے۔" اس اقتباس کے آخری فقروں کی معنویت اور اشتہارات کے فقروں کی خاص خاص شخصیتوں سے مناسبت، پطرس کی ٹؤشگوارظرافت اور لطیف طز کی عمدہ مثال ہے۔ آزادی سے قبل کے اردو کے تام مزاح نگاروں میں بطرس کی اہمیت سے زیادہ ہے۔ شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ اردو میں اب تک طز و مزاح کے حرف میں ستون قائم ہوئے ہیں اور وہ ہیں بطرس ، رسٹیدا صدصدیق اور مشتاق احدیوسفی ۔ ہو ہے ستون کے انداز و آثار ، پاکستان کے مشہور کا کم مشتاق احدیوسفی ۔ ہو ہے ستون کے انداز و آثار ، پاکستان کے مشہور کا کم نگار مشفق خواجہ میں نظر آتے ہیں مگر ان کی شخصیت ہمہ جہت ہے اور ان کے کارناموں کو حرف طز و مزاح تک محدود نہیں کیا جاسکتا ۔ مشاق احد لوسفی سے ایک قدم بیجھے" بجنگ آمد" والے کرنل محد خال ہیں مگر ابھی یہ لوسفی سے ایک قدم کی فاصلہ مثا نظر نہیں آتا۔

رستسید احد صدیقی (۱۸۹۲ء تا ۱۹۷۷ء) نے اددو میں طنز و مزاح کو ہو وقار اوراعتبار عطاكيا ہے اور اس كى ادبى حيثيت كوجس طرح بلنداً در مستحكم كيا ہے، اس سے اب طز و مزاح تيسرے درجے كى چيز نہيں رہى حالانكہ بعض نقادان کرام اسے اب ہی تیسرے ہی درجے کی چز سمجھتے ہیں۔ رشیدصاصب کی تخریروں میں بورکھ رکھاؤ واقدارہے گہرا پیار واردوکے کلاسیکی ادہ کی باز آ فرین استیفتگی اورشگفته نگاری اور زنده دل کے نمونے ملتے ہیں ، ان سے نہ خرف طزیہ و مزاحیہ ادب کا معیاد بلند ہواہے بلکہ آئندہ نسلوں کے یے وہ بنیاد بھی فراہم ہونی ہے جس برطز و مزاح کی جدید عارت کی تعمیہ كرنے كاكام آسان ہوگياہے ۔ ہے نكہ دمشيد احد صديقى كے كارتاہے ، آزادى سے پہلے اور بعد، دولوں دورول میں سے ہوئے ہیں ، اس سے ان کے كارنامون كا تفصيلي تنقيدي جائزه ايك علاحده باب من بيش كيا جاربائ تقریباً اسی دُور میں عظیم بیگ چِغتان اور شوکت مقالوی کے مزاحیہ كارنك مجى منظر عام برآئے - عظیم بیگ بیغنان نے مضحک واقعات كا سلسلہ جوڑ کرہنے ہانے کا سامان فراہم کیا۔سٹسریربیوی ، تارکول، کھریا بہادر اور خانم میں عام قاری کے بے لطف وانساط کا وافر سالہ موجود ہے۔

مگران مضامین سے طز و مزاح کے کسی اعلا معیار کی نشاندہی نہیں ہوتی ۔ مضحک واقعات کی تشکیل اور کرداروں کے کھلنڈرے بن کا جو سامان عظیم بیگ کے یباں ہے وہی کھلنڈرا بن بڑی حد تک شوکت تھالؤی (۱۹۰۳ء تا ۱۹۲۳ء) کے یہاں بھی ہے مگر لکھنور میں رہنے کی وجہ سے شوکت تقالوی کو زبان کے معاملے میں سبقت حاصل ہے۔ انتفوں نے کئی درجن مزاحیہ ناول اورسیکروں مضامین ملھے ہیں مگر تھوم مجر کران میں واقعات کا ایک یکسال سلسلہ ہی امھرتلے ہو کم و بیش ان کی تمام کا اور میں ایک ہی انداز میں موجود ہے۔ شوکت تھالوی كا بيرد ايك ايسا وجيه، نوش پوشاك ،سجيلا، شوخ ، زيرتعليم (اندر گريجوسط) نووان ب بصے شوکت مقالوی نے اپنے خوالوں اور خواہشوں کی دنیا میں تخلیق کیا ہے۔ یہ ایک ایسے ہیرد کا آئٹ یل ہے جو وہ خود بنا چاہتے سے مگراس کے یے موافق طالت میسترنہیں آئے ۔ ان کی ہیروئین مجی حقیقی کم تخیلی زیادہ ہیں ۔ ان کے نام تو مختلف میں مگر ان کے ظاہری اور اندردنی خدوخال یکساں ہیں ۔شوکت تضالوی<sup>ا</sup> ے کی یہ خصوصیت بہرحال نایاں ہے کہ وہ شگفتہ فقرے تراش پہتے ہیں اوربعض ادفا محضِ زبان کی ندرت کی بنا پر کامیاب مزاح نگار نظر کتے ہیں ۔ سودیشی ریل، لکھنو كانگريس سيشن، تعزيت اور چاليسوال ان كى طز و مزاح كے عدہ محوفے ہيں اور ان كى شمرت كا دارو مدار مجى يهى چند مخصوص مضامين بي \_" سوديشى ريل" جس کو شوکت تھالوی کے دیگرمضامین کے مقابلے میں بڑی شہرت ملی ایک مخصوص دور کے ریل یا تراکی بیروڈی تو ہوسکتی ہے مگر وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کی اپیل بھی ختم ہوجاتی ہے ، البتہ تعزیت ان کا ایسا مضمون ہے ہواہے معاست رقی طنز ، واقعاتی مزاح اور نفسیاتی دروں بینی کے باعث ہمیشہ زندہ رہنے والی بیزے ۔ اس کا تقابل رست ید احد صدیقی کے مصنمون" دعوت" ہے کے جا سكتائے ـ دولوں ميں معاسف تى عوامل كى كار فرمائى قدر مشترك كى جينيت تھى ب، تعزیت سے ایک اقتباس:۔ "آپ کے والد \_ آپ کے والدکا انتقال ہوگیا ہے۔"
ریاض نے یہ سنتے ہی بھرایک بھنے اس طرح ماری گویا اس کوانتقال
کی خریس نے ہی سنائی ہے ۔ میں بھر خاموش ہوگیا لیکن ساتھ
ہی مجھ کو یاد آیا کہ مجھ کو خاموش نہ ہونا چاہیے ، لہٰذا میں نے جلد
جلد کہنا سنسروع کیا۔

جلد ہما سروع لیا۔
"اب کے والد کا انتقال ہوگیا۔ آپ کے والد مراوم کو خدا صرک آویا اسے اور آپ کو خدا صرک آویا اسے اور آپ کو بھوار رحمت میں جگہ دے ۔ کبھی نماز قضا نہیں ہوگ ن نندگ مجر دوزے رکھتے رہے آپ کے والد مراوم ۔ مشیت ایزدی می کیا چارہ ہے ۔ مبر کیجئے ۔ اب رونے سے کیا ہوتا ہے ۔ آپ کے والدِ آپ کے والدِ کیا چارہ ہے ۔ والد سے ۔ بس یہ گزری ہویہ وہی جانے ۔ مگر اب نزرق کیا جانے میمی دیجئے ۔ مثالیے میمی اس قصے کو۔ آپ کے والد کا انتقال جائے میمی دیجئے ۔ مثالیے میمی اس قصے کو۔ آپ کے والد کا انتقال جائے میمی دیجئے ۔ مثالیے میمی اس قصے کو۔ آپ کے والد کا انتقال

ہوگیا۔ صبرکا میل میٹا ہوتاہے۔ " شوکت مقانوی نے بہت لکھا اور بے تحاشہ لکھا۔ وہ تقریباً ۵ ،۔ ۸ کتابو کے مصنّف ہتے۔ اس بسیار نویسی کی وج سے ، جس کا داست تعلق ان کے معانگ سے مقا، ان کی بست درجے کی جیزوں کے انباد میں ، ان کے بلند معیاد کی تحریریں مجبی وب گئیں اور کلیم الدین احمد کو ان کی انڈر گر ہجویٹ ذہنیت کا شکوہ کرنا بڑا ہو کچھ ایسیا غلط بھی نہیں ہے۔ دستیداحد صدیقی نے بھی ان کو قلم روک کر لکھنے

کی فہائش کی تھی ۔

سوکت تھالؤی کے مستراحیہ خاکوں کا مجموعہ سنیش محل" ان کی ناولو اور افسالؤں کے مقابلے میں زیادہ قابل تو ہے۔ اسفوں نے مشی جی اور قاضی جی کے مضحک کردار بیش کرکے بھی خاصا نام کمایا ۔ ان کرداروں کی مقبولیت کی راز نود شوکت متعالؤی کی ایکٹنگ میں پوسٹ بیدہ متنا اس یے ستحریری صورت میں ان کرداروں کی بوانعجبیال زیادہ متا شرنہیں کرتیں ۔ امتیاز علی تاج نے البت

" پچا جھکن "کا ایک ایسا مفتحک کرداد پیش کیا ہے جس کے کام کرنے کا انداز ایسے مفتحک واقعات کا پیش خیم بن جا آہے ، ہو تو اتر سے پیش آتے ہیں اور قاری کو ایسے اور لطف حاصل کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں ۔ بچا جھکن توجی کی طرح اپنے وضع قطع سے مفتحک نہیں ہیں بلکہ اپنی شخصیت اور قابلیت کا رعب جانے کی کوشش میں مفتحکہ خیز بن جاتے ہیں ۔ مثال کے طور پریہ اقتباس :۔

" بچا جھکن دستنام سن سکتے ہیں لیکن ایسا طعنہ جس میں ان کی قابلیت کے کسی پہلو کی طرف اشارہ ہو اور پھر بچی کی زبان سے قابلیت کے کسی پہلو کی طرف اشارہ ہو اور پھر بچی کی زبان سے ان کی برداشت سے باہر ہے ۔ بچی سے سوال و ہواب ہو چکنے کے اپنے وقار کو ایم کی بین ایسا گوارا کر لیس بہنچانا گوارا کر لیس ۔ "

اودھ تنج کے خاتے کے بعد سے کے طلوع آزادی تک کا یہ عبود ک دُور اللہ و مزاح کے فطری نشود نما کا دُور ہے۔ اس دُور میں در جنول طز و مزاح نگار امبرے جن کے اپنے الفرادی اسالیب اور فکری دائرے ہیں۔ ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے گرد و بیش کی دنیا سے دست استوار دکھتے میں و ملک کی تہذیبی اسیاسی اور ساجی زندگ سے ان کی دابستگی نے ان کی موضوعات میں تنوع اور فکری دصاروں میں دلکش المریں بیدا کی ہیں ۔ کے موضوعات میں تنوع اور فکری دصاروں میں دلکش المریں بیدا کی ہیں ۔ ترقی بسندادبی تخریک نے ہی اس دُور کے طزو مزاح برخاص اثر ڈالا ہے۔ کرشن چندر ابرامیم جلیس اکنے ہی اس دُور کے طزو مزاح برخاص اثر ڈالا ہے۔ کرشن چندر ابرامیم جلیس اکنے ہی اس دُور کے طزو مزاح برخاص اثر ڈالا ہے۔ کرشن چندر ابرامیم جلیس اکنے ہی اس دُور کے طزو مزاح بی معادت سے منافی فکر و فن کا آغاز اسی عبوری دُور میں ہوا مقاجس نے آگے جل کرانفرادی اسلوب کو چمکایا اور عبوری دُور میں ان کے اسٹائل کو معتبر بنایا۔

والوں کی فکرکومہیسنز کیا ہے۔ افسانوں میں طزیہ ہردں کی مثابیں بہت وافر ہیں گراس صنی میں بریم جند، کرسٹین چندر، سعادت حسن منٹو، عصمت بیختا کی، غلام عباس، علی احد، آغا بابر اور انتظار حسین کے نام زیادہ نایاں ہیں۔ آزادی کے بعد طز و مزاح کو جیسا اور جتنا فردغ ہوا ہے، اس کے اوّلین نقوش اسی عبوری دُور میں اجاگر ہوئے ہیں، اس سے اس دُور کے طز و مزاح کی تفہیم کے بغیر، دُورِ حاصرہ کے طز و مزاح کی تفہیم کے بغیر، دُورِ حاصرہ کے طز و مزاح کی کیفیت کا صحیح اندازہ لگانا دشوار ہے۔ مغربی افکار اور اسالیب نے بھی اس عبوری دُور کے مزاح انگاروں کو خاصا متا ترکیا ہے بلکہ یوں کہنا بیا ہیے کہ مغربی ادب کے انٹرات سے ان کی تخلیقات میں زیادہ توان کی اور انٹرانگیزی بیدا ہوئی ہے۔ اس سے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ مغربی اسٹائل کے انٹر و لنفوذ کا سسلہ آج تک جادی

#### تواشى

ے - طزیات و مضحکات - ص ۱۳۲-۱۳۳ ته - مولانا الوالکلام آزاد - شخصیت اورکارنامے - ص ۳۷۹ سه - ترقی بسنداد بی تحریک - از خلیل الرحمٰن اعظمی - ص ۲۲۹ سه - اردوادب میں طزومزاح - ص ۲۱۷ يسشر المنظر

# طنز ومزاح کا نپ منظرنامه

طز ومزاح حرف ایک صنف ادب ہی نہیں ، بلکه اس کے توسط سے انت راح قلب کی ایک ایسی نعمت بھی حاصل ہوتی ہے ہو انسانی زندگی کی تلخ کامیوں اور گلفتوں کو گوارا بنا دیتی ہے اور یہ دنیا رہنے کے لائق نظر

ہمارے اردد ادب میں طنز و مزاح کی ردایت شاعری میں سوداسے اور نثر میں خطوطِ غالب سے شردع ہوتی ہے۔ آزادی سے قبل تک اس کے دوخا محور سے یعنی ایک زوال آمادہ سماج کی بوالعبی اور مغربی تہذیب کی بلغار کے خلاف مورجی ایمی بیغار کے خلاف مورجی بندی ۔ اقل الذكر كی بندی ۔ اقل الذكر كی سے مثار كا لازوال كردار خوجی كرتا ہے اور مؤخر الذكر كی منائدگی اود ہو بنج اور اكبرالا آبادی ۔ مجتبی حسین نے صحیح لکھا ہے : رہے منائدگی اود ہے : رہے ہو الداکہ الدا ہوں ۔ مجتبی حسین نے صحیح لکھا ہے : رہے ہو الداکہ اللہ الداکہ الداکہ

میں ملک آزاد ہوا تو ہندوستانی زبانوں کے طزومزاح نگار ایک بڑے کمبھر مسئلے سے دوجار ہوئے۔ مسئلہ یہ متعا کہ طزومزاح کا ایک بڑا اور دبیریز ٹارگٹ یعنی برطانوی اقتدار ان کی گرفت سے آزاد ہوگیا طز کا یہ دبیریز ٹارگٹ مرزا غالب سے کر منتی سجاد حسین کے اودھ بنج تک اور اودھ بنج کے بعد سے رے کر پھوائے تک مستقلاً

برقراد دبا-"له

حقیقت یہی ہے کہ ساج میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ طز و مزاح کے سرف موضوعات بدلتے ہیں بلکہ طز ادا اور اسلوب میں بھی بدلاؤ آتا ہے۔ آزادی کے قبل ہو طز و مزاح دگارسرگرم عمل سے اور آزادی کے بعد بھی تھٹی اور ساتو دہائی تک کھتے رہے ان میں سر فہرسے رسنسید احمد صدیقی کا نام ہے۔ اس میں شک نہیں کر انتفوں نے طز و مزاح کی ایک اعلی ادبی روایت قسائم کی ممن رسنسید، خداں اور گئے ہائے گرا نمایہ میں ہو فکری عمق دل سوزی اور ہمدری نیز اسلوب کی ندرت اور تازہ کاری ہے اس میں ان کا کوئ سنسریک مقا وہ میں نہیں گر رسنسید صاحب کا ہو ادبی سفر طز و مزاح سے سنسروع ہوا مقا وہ میں نہیں گر رسنسید صاحب کا ہو ادبی سفر طز و مزاح سے سنسروع ہوا مقا وہ میں نہیں گر رسنسید صاحب کا ہو ادبی سفر طز و مزاح سے سنسروع ہوا مقا وہ میں نہیں گر رسنسید صاحب کا ہو ادبی سفر طن و مزاح سے سنسروع ہوا مقا وہ میں نہیں گر وہ ساتھ کی از میں مرتبہ ہی ہے جس میں بقول میرانیس ( ذرا سے تقرف کے ساتھ ) " دبد ہر بھی ہے ، مصائب بھی ہیں ، توصیف بھی ہے یہ یعنی مرتبے کے معصوص لوازم موہود ہیں۔

بطرس نے آزادی کے بعد کھے نہیں لکھا ۔ کرسٹن چندر نے البتہ البتہ ازادی کے بعد کھے نہیں لکھا ۔ کرسٹن چندر نے البتہ ازادی کے بعد بھی اپنی ادبی حیثیت کو برقرار دکھا اور طزو مزاح کے نے

نے میدانوں کی سسیر کرائی ۔ "گدھے کی سے گزشت" اور "گدھے کی والیسی " میں ان کے طز و مزاح کا وار صحیح نشانے پر میطاہے ۔ آزادی کے بعد ہو نیاسیاسی اور سماجی ما تول پیدا ہوا تھا اس کی بوالعجبیوں پر کرشن جندر نے اینے افسانوں میں مجر بور وارکیا ہے ۔ ان کا افسانہ " جامن کا بیڑ" اس کی ایک

عمدہ مثال ہے۔
کخشیا لال کپور طنز و مزاح کے میدان میں اگریج بہت نایاں ہے
تاہم آزادی کے بعدان کی شخسر پردل میں دہ دُم خم نہیں ملتا ہوان کی ادّبین
تحریروں میں تھا۔ فکر لونسوی نے مسلسل ۲۵, برس تک مزاحیہ کالم انگاری
کی اور موجودہ سیاست اور سماج کے دمرے معیاروں پرطنز کے نشتر برسائے
مگراس کی قدر وقیمت آئی بلند نہیں کہ ان کو کھنیا لال کپوریا کرسٹسن چندد
کے درجے برلاکر آکا جا سکے۔

پاکستان میں ابراہیم جلیس نے سیاسی طنز نگاری میں خاصانا) کمایا تو دومری طرف شفیق الرحمٰن اور ابن انشار نے مزاح نگاری کی نئی جہتیں دریافت کیں۔ ابنِ انشار جیوٹے جیوٹے شگفتہ فقروں میں اکثر بڑی گہری باتیں کہہ جاتے ہیں۔ مرحومین میں احمد جال پاشا کے مزاحیہ مضامین اپنے طرزِ فسکر کے اعتبار سے الوکھے ذالفوں کا مراغ دیتے ہیں۔"ادب میں مارشل لار" ان کا شاہکار مضمون ہے جسے مذتوں یاد رکھا جائے گا۔ نواج عبدالغفور نے بقول ڈاکٹر قمرئیس" لطیفہ گوئی کوفن کا درجہ دے دیا۔ ان کاحافظہ ساری دیا کے دنگارنگ لطائف کا نگار خانہ ہے جنیس وہ اپنے مزاحیوں میں ہزمندی مے جڑو دیتے ہیں " ہے

اردو کے ممتاز طز نگاروں میں ڈاکٹر ظر- الصاری کا نام بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ ان کی ہمہ جہت ادبی تحریروں میں طز اور تیکھا بن خاص اہمیت رکھتا ہے۔ تبھرہ نگاری کو التفول نے ظرف اور وزن عطاکیا مگر اس میں بھی

ان كاطزيه لهجه اكثر فيصله كن حيثيت اختيار كربيا ہے -"كتاب شناسى" مي شال بعض تبصرے ان کے نیم طزیہ ، نیم سنداحیہ اسٹائل کی مجر لور نا کندگی کرتے ہیں۔ طز کی یہ کاف زیادہ محسوس طریقے سے "کانٹوں کی زبان" میں پیوست سے کر سرکر کر کے ایک ایک کانٹوں کی زبان " میں پیوست ہوگئ ہے کیونکہ ہندوستان کی سیاسی بازی گری کو اجاگر کرنے میں انھوں نے طز کو ایک مؤٹر حربے کے طور برکامیا بی سے استعمال کیا ہے۔ عصر حاحز کی مزاح نگاری کا جائزہ سے وقت یہ حقیقت بھی بیش نظر رمنی چاہیے کہ آزادی کے بعد یہاں کے ساجی رولوں اور:نسانی رشتوں میں خایاں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ۔ آج کے انسان کے ذہنی اور جذباتی رویتے دہ نہیں سے جو شفاع کے آس یاس سے دنیا اب بہت زیادہ تجارت ک ترقی اور معاست رقی میکانزم نے انسانی ساج ہی کونہیں ،انسانی رشتوں ، کو بھی متاثر کیا ہے۔ تود غرضی منافقت ، ذاتی مفعت ، جاہ پرستی اور زندگی کو تجارتی زاوی نظرے برتنے کی خواہش نے معاشرے کی اخلاقی اقدار کو تہس نہس کردیا ہے۔ اس سے عفر حاصر کے مزاح نگاروں کے ہاتھ اب نے میدان بھی آگئے ہیں جن میں تحسب توفیق وہ اپنے تگ و دو کے جوہر دکھانے میں سے گرم عمل ہیں۔ مجتبیٰ حسین نے کہا تھا کہ برطالوی اِقتدار ختم ہُونے سے ایک بڑا ٹارگٹ مزاح نگاروں کے ہاتھ سے لکل گیا، مگر اب صورتِ حال میہے کہ موہودہ تجادت زدہ معاست رہے میں انسان کی منافقت اور نود غرصی نے مزاح نگاروں کے بیے ایک اور بڑا میدان ميا كردياب، جس كى وسعتيں لا محدود اورجس كى يہنائى دورتك ہے ، مضرط حرف یہ ہے کہ وہ اینے گرد و بیش کی زندگی کا باریک بینی مگر ہدرد سے مطالعہ کرے اور اسے فنکارانہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرہے۔ اُؤدھ بننج کے دور میں اور مو جودہ دور میں ایک ظیال فرق یہ مجی

آیاہے کراب طن زو مزاح میں کھیکڑین اورسطحیت 🕺 اکش بالکل نہیں دہیا۔ اب ہو کھے لکھا جارہا ہے اس میں وزن و وقار اورگہارائی ہے ۔ ساجی رشتوں كى بارىكيوں كوسمجنے كى مخلصانہ كوستش بے ـ طزومزاح ميں ابسسياست، نایاں رجان کی چنیت نہیں رکھتی اگرچہ دور حاصرہ کی نود غرضانہ سیاست اور اہلِ سے پیاست کی منافقانہ روش سارے ساجی نظام کو بری طرح متا تر کردای بے ۔ مکن ہے یہ اس وج سے ہوکہ لوگ اس ماتول کے عادی ہو گئے ہیں اور اب ان کو اس میں کوئی پونکا دینے وال بات نظرنہیں آتی ۔ آج کا طز و مزاح نگار بہرحال سماج کے اس فاسد مادے سے بخوبی واقف ہے اوروہ اس کا خاکہ اڑانے میں کوئی تکفف نہیں کرتا۔ آڑلو، ویڈلو اور ریڈلونے طز ومزاح کو اگرجہ اے طور پر برتے کا گرسکھ ایا ہے مگراس میں سلیقہ کم اور بےسلیقلی زیادہ ہے اسس یے تحریری مسنداح کی اہمیت اب مجی مسلم ہے اور فی الحال الیکڑانک ماس میڈیا ئے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ٹی وی کے سیریلوں اور ڈراموں میں مضک واقعات سے مزاح کا پہلو امھرتا ہے جبکہ تحریری مزاح میں واقعے کی مضکہ خیزی کے علاوہ الفاظ کے دروبست ، تراکیب کی الث مجیراور شعری توالوں سے لطف و انساط کی جو ہسے پیا ہوتی ہے وہ بھری ذرائع ابلاغ سے بیش کرنا

عصرِ حاصرِ کے زندہ اور تابندہ طز و مزاح نگاروں کی تعداد اگرچہ بہت مختر ہے گرکیفیت و کمیت کے لحاظ سے ان کے فن پاسے کم و بیش قدرِ اوّل کی حیثیت دکھتے ہیں۔ ان مزاح نگاروں میں پہلا نام مشتاق احد لوسفی کا ہے۔ ان کے فن ہر اگرچہ بیطرس بخاری اور دستید احد صدیقی کا مقورًا بہت عکس بڑا ہے گریہ ان دونوں سے بہت آگے بھی ہے۔ دشید احد صدیقی نے اگر قولِ می ال کو کامیابی سے برتا ہے تو مشتاق احد یوسفی نے الفاظ و تراکیب کی الٹ بھیرسے کو کامیابی سے برتا ہے تو مشتاق احد یوسفی نے الفاظ و تراکیب کی الٹ بھیرسے جہانِ معنی آباد کیا ہے۔ ان کی بہلی کتاب " زدگر شت "کا نام ہی ان کی اس

۵م خصوصیت کا داضح اشاریہ ہے ۔ اس میں اسفوں نے بینکے کے ایکے کارکن ک حیثیت سے اپنی زندگی کے اثار برطهاؤ کی سسرگزشت سنائی ہے، مگر نفسیاتِ انسانی کے بیج وخم پرجس عارفانہ انداز سے الحول نے روشنی ڈالی ہے اور اس کے مفکک پہلوؤں کوجس نفیس فنکاری سے الفول نے بیش کیا ہے وہ قدر اول کی بیزے ۔طزومزاح کا دامن اس قسم کی ظرافیانہ سسرگزشت سے اب تک خال تھا۔ وہ انسانی کمزوریوں بر ہنتے نہیں ہیں، بس دھے سے تبتی زیراب کی طرح اس کی مضککہ نیزی پر ایک بلکی سی ملکجی روستنی وال کر الگ ہوجائے ہیں مگر ان کا قاری لطف و انبساط کی لہروں میں گم ہوجاتاہے۔ ذہانت و فطانت کے ساتھ ساتھان کو زبان پر ماہرانہ دسترس حاصل ہے اور اس سے وہ بنت نے زاویے بیش كرتے يں - زرگزشت اجراغ تلے، خاكم بدين اور آب كم ميں ان كا فن مَا بندگی اور یا مُندگی کی بزن نئی رفعتوں کو حصوتا ہوا نظر آتا ہے اور اس میں ہو وزن و وقار اور اعتبار ہے وہ صرف مشتاق احد لوسفیٰ کا حصتہ ہے۔ اندازیا شگفتہ طبعی سے بھر اور ، فقرے جلے کا نے کی لؤک بر تکے ہوئے ، مرکب الفاظ میں بکا ساتھون کرکے اسے دوآتشہ بنا دینے پر ماہران دسترس ،عبارت تحشود زائد سے مکسریاک ، یہ خصوصیتیں اوسفی کو بریک نظر، عصر حاصر کے تمام مزاح نگاروں سے منفرد کردیتی ہیں۔ بطور نمونہ زرگز شت کی مرف ایک عبارت دیکھیے ۔

"ان کی ذات ہے جھوٹے بڑے جتنے تھی اسکنڈل منسور منقے،ان سب کے خالق ، رادی ، مضرِّی ومتہم وہ خود ہی بتائے جاتے محے ۔ اپنے بارے میں کی گئی ہے بناد قب س آرائیوں کی وہ ہیشہ تصدیق کردیتے ستے۔ اپنی شان میں گگی تمام گسستاخیوں اور شرار توں کا " شَرَحِشمه" دراصل وہ خود ستھے بیضار

تہمتیں اینے اویر لگالی تھیں جن کی تعداد ہو کش صاحب کی خود انوشت" شہوا نے عمری" کے اعقارہ معاشقوں سے کہیں زیادہ ہوگی ۔ بوش صاحب کے تواعظارہ بربہنج کرغالباً اس یے ڈیکلر كردياكم محمود غزلؤى كے حلول كى كل لعداد سترہ تھى ۔اتنا فرق حزور ہے کہ ہوش صاحب سومنات میں بغیر گڑزکے داخل ہوئے

خاکم بدہن کے خاکے ، مزاجے اور جراغ تلے کے کھٹ مِنٹے مضامین میں تطف وانساط کی وہی ہریں ہیں ہو اوسفی کا طرة استیاز ہیں۔ مزاح کے بارے میں

تودان کا نظریہ کیا ہے، اسے بھی دیکھتے چلے:۔

" اگر زار یال سارترک ماندے دماغ روشن ودل تیرہ و نگہرہے یاک ہو تو جنم جنم کی یہ جنجعلام ف (طنر) انٹرکار ہر بڑی بیز کو جھوٹی کر دکھانے کا ہنر بن جاتی ہے سکن یہی زہرغم جب رگ ویے ہیں سرایت کرکے بہو کو کچھ اور تیز و تنداور لوانا کردے تونس نس ہے مزاح کے سے رارے مجبوشے لگتے ہیں ۔ عمل مزاح اینے لہو کی اگ میں تب کر مجھرنے کا نام ہے۔ لکڑی جل کرکونلہ بن جاتی ہے اور کوئلہ راکھ سکن اگر کو کلے کے اندرکی آگ باہر کی اگ سے تیز تر ہو تو بھروہ راکھ نہیں بتا ہیرا بن جاتا ہے۔ اس الوسفى كى زر گزشت كے ساتھ كرنل محد خال كى كتاب" بجنگ آمد"

كاذكر مبى ناگزير ہے۔ بخگ آمد ، فوجى كيريركى بوالعجبيوں كى نيم طزيه، نيم ال سسر گزشت ہے ۔ اوسفی کی طرح کرنل محمد خاں کا اسلوب مبی جنیا تلا اور سيشوو زائد سے پاک ہے ۔" بزم آرا كيال" اور" به سلامت روى " ان كى دو دیگرتصانیف ہیں گرحقیقت یہ ہے کہ پہلی کتاب ہی سے ان کا نام مزاح نگاروں کی فہرست کا ایک معتمرنام بن گیا ہے۔ بہ جنگ آمدسے ایک اقتباس:

"رفوجی ڈرل میں)" بلومت" کے حکم پر عل کرنا عذابِ عظیم مقا۔
سیدھے بت بنے کھڑے ہیں کہ کان پر کھجلی محسوس ہولیہے
اب ہاتھ کو جنبش دینا جُرم ہے۔ کندھاکالوں تک بہنچ نہیں
سکتا ۔ کان کا خود ہلنا ، منشائے فطرت نہیں اور وہاں تک ہاتھ
ہے جانا منشائے سارجنٹ نہیں ۔ عین اس دقت ایک مکھی ناک
پر نازل ہوتی ہے۔ کبھی کو فنا کرنے کی بے بناہ خواہش دل میں
پیدا ہوتی ہے سکین سارجنٹ سے آبھہ بچانا کراماً کا تبین سے
آبکھ بجانا کے سانے۔ "ھے

"بجنگ آمد" بہل مرتبہ طاقاء میں شائع ہوئی تھی اور سائے ہیں اس کا جھٹا ایڈیشن شائع ہواہے۔ اسی سے اس کتاب کی بے بناہ مقبولیت کا اندازہ لگایا جاسکتاہے اگر جو نؤد مصنف نے اعتراف کیاہے کر کسی کتاب کی مقبولیت لازماً اس کی معقولیت کی سے نکہ نہیں ۔

اردو میں مزاح نگاروں نے زیادہ تر خلکے یا انشائے کھے ہیں۔ عصر حافز میں سفرناموں، ناولوں میں بھی جہاں تہاں مزاح کی خوب صورت گلکاریاں نظر انے لگی ہیں مگرمشتاق احد یوسنی اور کرنل محد خاں کا ایک امتیازی وصف یہ بھی ہے کہ اصفوں نے ظریفانہ اسلوب میں مستقل کتا ہیں تکھی ہیں۔ زرگزشت، آبِگم اور بحثگ آمدایسی ہی تمین مستقل کتا ہیں ہیں۔

طز وظرافت میں ایک ادراہم نام مشفق نواج کا ہے۔ ان کی بولا نیوں کا میدان اردوادب کا مثلث ہے۔ جس کے دیگر دوزادیے کتاب اور مصنقت ہیں۔" تکبیر"کے کا کموں میں خامہ بگوش کے فرصی نام سے انتخوں نے کتا بول اوران کے مصنفین ہر بڑے کا المان تبھرے کیے ہیں۔ ان کی کاٹ بہت گہری ہے اور ان کا دار تعبی اوجھا نہیں بڑتا۔ ایک بے صدرچا ہوا اندازِ بیان جس میں بہ ظام ہم تعریف و تنقیدان کے منفرداسلوب کی خاص بہائے تعریف و تنقیدان کے منفرداسلوب کی خاص بہائے

خخر لو کیا وہ نشتر بھی نہیں چلاتے مرف دھرے دھرے اسکراتے ہو کے فطو كى كي المحال جيوات وربت بي اور مخاطب كاتيايا نياكرديت بي - ال ك اسس اسلوب کو ہجو ملیج کہنا زیادہ موزوں ہوگا - باقرمبدی کے بارے میں رقمطراز ہیں: ا" اگریا قرمهدی کے سلمنے ان کی تعربیت کی جلئے او وہ ایسے مدلل انداز میں تردید کرتے ہیں کہ تعریف کرنے والا شرمندہ ہوجاتا ہے اوریہ عہد کریتا ہے کہ آئدہ تھی جھوٹ نہیں لونے گا۔" ٢ يا قرمهدى نے اپنى كتاب" تنقيدى كشكش" ميں جهال دومرول کے بارے میں بہت سی دلچے باتیں مکسی ہیں دہاں اسے آپ کو بھی نہیں بخشا ۔ مثلاً یہ کران میں مسخرے بن کا ہنرہے ۔ معلوم نہیں یہ بات الفول نے کس بنا برلکھی۔ان کی تنقید اور ستاعری ہے اس کی تصدیق نہیں ہوتی بلکہ شاعری سے تو اس کی بھی تصدیق نہیں ہوتی کہ یہ شاعری ہے۔خلیل الرحلن اعظمی ان کو فالتو آدمی سمجتے ستھے اور علی سسردارجعفری ان کوسی ۔ آگی۔ اے کا ایجنٹ

طاہر مسعود نے سلیک ہی لکھاہے کہ ان کے تیشہ کا لم سے زخمی و
سسر بریدہ اد بول اور نقآدوں کی اتی بڑی کھیب تیار ہوجگی ہے کہ شہاد
مکن نہیں ۔ غالباً اسی یے جب سے خامہ بگوش کی عارضی ترک کا لم نگاری
کی جرعام ہوئی ہے ان سر بریدہ اد بوں میں مسترت کی ہر دوڑگئی ہے۔ " کے
طز و مزاح کے سلیلے میں شاید قرۃ العین حیدر کا نام بینا غیر دواتی معلوم
ہو گر ان کے دو حالیہ نادلوں "گردش رنگ جین" اور "جاندنی بیگم" میں طز و مزاح
کے مناصر موجود ہیں ۔ بعض جگہ اکھوں نے تلازمہ خیال کے توسط سے مزاح کارنگ
بیداکیا ہے اور بعض جگہ حالاتِ حاصرہ پر دلچسپ اور خیال انگیز فقرے جیت
ہیر ہیں جن میں طز کا حفر نایاں ہے ۔ مثلاً "اب کچہ چیزیں سرکتی جارہی تھیں

مثلاً اردو کارسم الخط، ترقی بسند تحریک اورخاندالوں کی سالمیت - خاندانِ اب ایسے موكَّة من كُويا ناك مِن مرغى كا يُرادها إدهراً دها أدهر-" (جاندنى بليم- ناول) -اسى طرح ابن انشار، شفيق الرحمن ، مستنهر صَين تاردٌ ، كرنل محد خال، مجتبي حين ا نریندر لوئتراور دام تعل کے سفرناموں میں بھی مزاحیہ عنامرکی کار فرمائی نے ان سفرناموں کی دلیسی اور قدر وقیمت کو بہت بڑھا دیا ہے مگر اردو میں طز وظافت کے بیمانے زیادہ نز خلکے اورانشلیئے ہیں۔ مزاحیہ خاکہ نگاری کی بوروایت فرحت ا بیگ نے قائم کی تھی اورجے رستید احد صدیقی نے مِزید جِلا بخشی مُعِتبیٰ حسین اور لوسف ناظم کے بہال اس کے نقوش اور زیادہ سکھے اور زیادہ گہرے ہو گئے ہیں ۔ زندہ شخصیتوں پر خاکہ نگاری مشکل کام ہے کہ اس میں آنجینول کے تھیس بہنینے کا احتمال ہمہ وقت قلم کی روانی پر حاوی رہتا ہے مگر اس مشكل سے آدمی نامه" (مجتبی حسین) اور" ذكر خر" (اوسف ناظم) میں دولوں تصنفین بخوبی عہدہ برآ ہوئے ہیں۔ اوست ناظم کے خاکوں میں سٹ عُفتگی اور ظرافت بدرج ائم موہودہے مگران میں برجستگی اوربے ساختگی نہیں دہ ایک کہنہ مشق اور سینیر مزاح نگار ہیں گر ان کے اسلوب میں تنوع نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص منزل بر مظہر گیاہے \_ دا جندد سنگه بیدی ، مجروح سلطانپوری ، کرسٹسن چندد اور ظ- انصاری پر انفول نے دلیسی خاکے لکھے ہیں مگردس سال بعدصہا لکھنوی مرجو خاکہ ابھی حال میں لکھا ہے اس میں اور ذکر خیر کے خاکوں کے اسلوب میں ذرائھی فرق نظر نہیں آتا۔ ان کے اسلوب کی امتیازی خصوصیت مین کے فقرے ہیں جو وہ کمڑت لکھتے ہیں مگران میں کھے لطف نہیں ملتا بلکہ ایک طرح سے یہ عبارت کی ردانی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں عصرِ حاصر میں حبس شخص نے مزاحیہ خاکہ نگاری کو وقار اور اعتبار عطاکیا ہے اس کا نام مجتبی حسین ہے ۔ آدمی نامہ کے یندرہ عددخاکوں

ہر انھوں نے مختلف عنوانات جسیال کے ہیں لیکن بہ حیثیت مجموعی اگر کوئی عنوان تمام شخصیتوں پر جسیاں ہوسکتا ہے تو دہ عنوان ہوگا" سوہے وہ مھی آدمی"۔ اس ایک فقرے میں جتنی وسعت اور بلاغت بے تی حین کے خاکوں میں بھی اتنی ہی گہرائی ، وسعت ، نفسیاتی زرف بینی اور سب سے بڑھ کر اوی کو آدی کے زاوی نظرے دیکھنے کا ہو ہمددانہ جذبہ ہے وہی برتھ رہ ہوں رہ اور اللہ ہے۔ شگفتگی اور ظرافت ان کے زورِ قلم کا نتیج نہیں بلکہ ان کی متبتم فطرت کا ادبی اظہار ہے۔ یہ جو نقادوں نے لکھاہے کہ مجتنی حسین کی طرافیت میں سُرُن کی ایک زیریں بہر مو تود رہتی ہے تو لفیناً یہ ان کی گہری انسان درجی کی غازہے جس کا سراغ ان کی ابتدائی ادبی نشو و سما میں امخدوم می الدین کے انزات سے لگانا شاید بہت مشکل نہ ہو۔ اپنی مزاح لنگاری کے بارے میں نود ان کا نصب العین کیا ہے۔ اسے بھی دیکھتے یطیے: "مزاح نگار کا حرف ظرایف ہونا ہی کافی نہیں ہوتا۔ اس کو یا ظرف ہونا میں حزوری ہوتا ہے۔ اس کے بعدے میری مزاح نگاری کا یہ نصب العین سابن گیاہے کہ آ بھوں میں قہُفتے اور ہونٹوں برآنسو سجاتے چلے جاؤے سپیا مزاح وہی ہے جو سپتے غم کو اپنی ذات میں انگیز کریسنے کے بعد طلوع

مجتبیٰ حین نے مزاحیہ خاکہ نگاری کو ایک نئی جہت دی ہے۔ وہ انسانی زندگی کی آگ اور الاؤ کو ظرافت کی میجواد سے قابل برداشت بنادیے کا ہمر جانتے ہیں۔ اسی یے ان کی مخریروں میں ظرافت کی روشنی کے ساتھ ساتھ ہمدردی و دنسوزی کی گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ ظفر پیامی کے خاکے ساتھ ایک اقتباس :۔

" دلوان بریندرنائ (ظفربیای) کے ناموں اور شیلی فولوں کی کڑ

کے علاوہ ، ان کے ہاں ایک اور شے کی کثرت ہے اور وہ ہے کور ان کے ماں ایک اور شے کی کثرت ہے اور وہ ہے کو کو کئوں ہے کو کئوں ہے کہ وف اور دہ ہے کہ وف اواد ہوگا وہ جانور ہوتا ہے ۔ آج کے معاشرے میں جو بھی وفادار ہوگا وہ خطرناک حزور ہوگا بکہ اسے تو یارٹی تک سے نکال دیا جائے گا۔" خطرناک حزور ہوگا بلکہ اسے تو یارٹی تک سے نکال دیا جائے گا۔" (چمرہ در چمرہ ۔ صفی۔ ۵۱)

وفاداری میں خطرناکی کا عنصر تلاش کرلینا مجتبیٰ تُحسین کا اجتہادی کارنامہ توہے ہی ، سابقہ سابھے سسیاسی بازی گری کی جانوں میں ان کے درک کی بھی عمدہ مثال ہے۔

طز و مزاح کا ذکر ہوا در ندہ دلانِ حیدرآبادکا نام مذائے یہ غیر مگن ہے۔
صقیقت یہ ہے کہ زندہ دلانِ حیدرآباد نے طز و مزاح کی ترقی اور ترویج میں قابلِ لخلا
کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس موضوع ہر مخلف اوقات میں سیمیناروں کے علاوہ ، ان کا ایک مستقل ماہنامہ" شگوفہ" گزشتہ ۲۳ سال سے نگل دہاہے اور حرف اسی موضوع سے مخص ہے۔ اب تک اس کے بچار خاص نمبر شائع ہو بچکے ہیں۔ شگوفہ کے مدیر ڈاکڑ مصطفے کمال کو اس موضوع سے خاص دلجیبی ہے اور اکنول نیں ۔ شگوفہ کے مدیر ڈاکڑ مصطفے کمال کو اس موضوع سے خاص دلجیبی ہے اور اکنول نے اپنے دسالے کے ذریعے بہت سے نئے کھنے والوں کو دوستناس کرایا ہے۔ لیوں بھی طز و مزاح اور حیدرآباد لازم و مزوم ہیں۔ مثلاً بھادت بچند کھنے، نریندر لوئھ مجبئی حسین ، یوسف ناظم ، ابراہیم جلیس ، تواج عبدالعفور ، نریندر لوئھ ، مسیح انجم وغیرہ حیدرآباد ای کے آوردہ و بروردہ ہیں۔ ان ادبوں نے نہ صرف طز و مزاح کے معیار اور وقاد کو قائم رکھا ہے بلکہ اس میں نئی جہتیں بھی تلاش کی ہیں۔ موبودہ سماح میں موضوعات کی اس میں نئی جہتیں بھی تلاش کی ہیں۔ موبودہ سماح میں موضوعات کی اب یہ مزاح انگار کی صوابدید پر منحصر ہے کہ وہ کس مسئلے سے کس طرح کمی نہیں ہے۔ ہماری روز مرہ کی زندگی نبت نئے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ اب یہ مزاح انگار کی صوابدید پر منحصر ہے کہ وہ کس مسئلے سے کس طرح

آ تحصیں چار کرتا ہے ۔ شفیقہ فرصت اور وجابت علی سندیلوی اپنے موضوعاً ر رو دہیش کی زندگی سے چنتے ہیں اور ان برظرافت کی میواریں برساتے ہیں جن میں تحبی کھی طزکی جشک بھی نمایاں ہوجاتی ہے۔ گزست دہائی میں چند نے ادیبوں نے طز وظرافت کے میدان میں مضبوطی سے قدم جائے ہیں - ان میں دلیب سنگھ، فیٹ ص احد فیضی يرويز يدالته مهدى ، بالوسسرتاج اورشكيل أعياز خاص طورسے قابل ذكرين فياض احد فيصى كى نئ كتاب" قندوز قند" سافقاء مي منظر عام ير آئی ہے جس کے مضامین سے ان کی بودتِ طبع ، مشاہرے کی بار کی ، اسالیب کے تنوع اور سب سے بڑھ کر زبان پران کی گرفت کا بخویی اندازہ ہوتا ہے۔ سا ہے کہ ان کا انشائیہ" بھلوں میں رنگ مجرے " یاکستان میں بہت مقبول ہوا اور بار بار ان سے یہ انشائیہ سنانے کی فرماک تی گئی ۔ یہ حقیقت ہے کہ بعض پھلوں کی خصوصیات پر اینے بے حد شُكُفت انداز مي الحفول نے بالكل الجيوتے بہلو تراشے ہيں - اسى طرح سفرنار برج گیٹ" مزاحیہ سفرناموں کی بیروڈی بھی ہے اور بمبی کی مضافاتی کرینوں اوران کے مسافروں کی زلوں حالی کا مسنزاح آمیز طز نامہ بھی ۔ مجتی حیین نے صحیح لکھا ہے کہ جس طرح دست پد احمد صدیقی کی تحریروں میں علیے گڑھ بسا ہوا ہے اسی طرح فیاص احد فیصی کے فن یاروں میں بمبی نہ صرف رجا بسایے بلکہ ان کی مخصوص ظرافت کا آمینہ مجی بن گیاہے۔ طز وظرافت اور شگفتگی و صنّاعی ان کے بہاں اکتبابی نہیں بلکریہ ان کے خمیر میں شامل ہے جس کی وجرسے وہ بڑی بے ساختگی سے بڑی گہری باتیں کہہ جلتے ہیں اور سننے دِالانه حرف اس براتا ہے بلکہ کچھ سوچنے برمجی مجبور ہوجاتا ہے۔ مثلاً یه بیراگراف: به " ایجے آدمی کی ستناخت یہ ہے کہ وہ بہت میں نہ ہو

ورنهاس برسسياسي ليار، منافق، عاشق، سيلزمن يابيما يجنك ہونے کاست ہوتاہے۔اچھے آدمیوں کی تعداد مجی ساج میں کہسے كم مونى جلبي ورند زندگ بيمزه اورديا بيدرونق بوجائے گ سيكن الجھے میل کا میٹھا ہونا اتنا ہی حزوری ہے ، جتنا اچھے کریلے کا نیم ترفعا ہونا۔ تا فیاض احد فیضی کو استیار کی ماست اور اس کے طریق استعال سے مزاح پیدا کرنے کا خاص ملکہ حاصل ہے ۔ مجلوں کے علاوہ انھوں نے سکوٹر ، سگریٹ اور کا بج پر مبی مشتی ستم کیا ہے اور اس کے مضحک بہلوؤں کو موضوعِ سخن بنایا ہے۔ " سفرنام جرئ گیٹ" ان کے گہرے ستیال تجربے اور مشاہدے کو بخوبی اجاگر کرتا ہے۔ طنزومزاح کی محفل میں ان کی آمدنسیم سحرے ایک ٹوش گوار جونے کی طرح متی لیکن قندوزقندکے بعد شاید المفول نے لکھنا ہی بندکر دیاہے مزاح نگادو کے ساتھ ایک ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ اکثر مسذاح نگاروں کے تخلیقی سوتے بہت جلد ختک ہونے لگتے ہیں اور وہ عجلت سے دابسی کا سفرسٹسروع کردیتے ہیں ۔ دلیب سنگھ طز ومسزاح کی محفل میں ذرا دیرسے آئے لیکن ان کی آمد تازہ ہواکے فرحت بخش جھونکوں کی طرح متی جس سے خاص و عام سمی مخطوظ بوئے ۔ ان کی ظرافت ایک خاص زاویے سے امجرتی ہے اور چینم زدن میں محفل کوسسرشار کردی کے مثال کے طور پریہ اقتباس دیجھے۔

" میں زندگی تجرصحت منداور جاق و تج بندرہا اس سے میری بیوی اکٹر ناراض رہتی تعلی کہ جب ہم رشتے داروں اور دوستوں کی تیار داری کے کے بہنچا چکے ہیں کے سلسلے میں منوں سنگترے اور موستمیاں ان کے گھر پہنچا چکے ہیں تو ہماسے گھر فروٹ کیوں نہیں آتے اور بھر اس نے مجھ برالزام دکھا کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی میری اچھی صحت کی وجہ سے ہورہی ہے میں میں نے کہا " تو تؤد کیوں نہیں چند دلؤں کے بیے بیار ہوجاتی ۔ 'کہنے میں سنے کہا " تو تؤد کیوں نہیں چند دلؤں کے بیے بیار ہوجاتی ۔ 'کہنے کی سم میں فروٹ وصول کرنا مہی تو نہیں آتا۔' (صفون بھ جوانی شرافت میں مارے گئے)

دلیب سنگے کھفیاً لال کپور اور ف کر تو نسوی کے سلسلے کے مسازاح نگار

ایس اور اس ہے ان کی ظرافت میں بنجابیت کی توسنگوار فضانے مل کر

اس کو دو آتہ بنا دیا ہے۔ برویز یداللہ مہدی کی دو کتا ہیں زیور طبع سے

آراستہ ہو جکی ہیں اور ان کے مزاجے ،ادبی رسائل میں یا بندی سے شائع

ہورہ ہیں ۔ یوسف ناظم کی طرح وہ مجی سوچ سوچ کر کھتے ہیں اس لیے

ان کی تحدر پروں میں بے سائعگی کے بجائے آورد کا احساس ہوتا ہے گر

ان کی تحدر پروں میں نوع ہے اور کھی کھی دہ بڑے ہے کی باتیں کہ جاتے

ہیں جیسے کتا ہوں کے مطالعے کے بارے میں ان کا یہ مشاہدہ :

ہیں جیسے کتا ہوں کے مطالعہ کے مطابق مطالعہ تمین طرح کا ہوتا

ہیں جیسے کتا ہوں کے مطالعہ اسر مری مطالعہ اور خود مری مطالعہ ۔

سکول کے نصاب میں طالب علم ہو کچھ بڑھتا ہے دہ نرری مطالعے کے تحت آتا ہے ۔ کالج اور لونیورسٹی میں ہو کت بس زبردستی لاد دی جاتی ہیں ان کا جراً و قہراً مطالعہ، سرسری مطالع کے جنمن میں آتا ہے ۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعدادی البتہ اپنی مرضی سے جس قسم کے مطالعے میں اپنا سر کھپاتا ہے وہ بلاست بہ فودسسری کے مطالعے کی تعرایت میں آتا ہے۔ "

کسی بھی ادبی اظہار میں زبان کی خاص اہمیت ہوتی ہے اور طزو مزاح میں تو سادا کھیل ہی زبان کے تخلیقی استعمال کا ہے۔ ہادے اکثر برلنے اور نے مزاح نگاروں نے تفظوں کی الب بھیرے ایسے ایسے نکتے بیدا کیے ہیں کہ شاید و باید ۔ بیجیدہ اور گنجلک جلے، تفظوں کا صوتی تنافر اور مفرس یا معرب نبان طز و مزاح کے بیے ہم قاتل ہے ۔ عمر حاصر کے بعض طز و مزاح لگار اس نکتے برات جو نہیں دیتے جس کی وجہ سے ان کی تحسریریں فئی اعتبار اس نکتے برات جو اتی ہیں۔ میں سمجتا ہوں کہ زبان اور انداز بیان برکائل درس

ہونا طز و مزاح کی کامیابی کی اولین سنسرط ہے۔ طز و مزاح کا فن بظاہر جتنا آسان نظر آتا ہے ۔ اس میں ذراسی بنتا آسان نظر آتا ہے ۔ اس میں ذراسی

پوک، ایک آئے کی کسر، پوری ہاٹڈی کو مشتبہ بنا دیتی ہے۔
گزشتہ چار پانچ سال کے ادبی رسائل کی درق گردانی کرنے سے
انشایکوں کی شکل میں مسزاجہ بخریروں کے کچہ ادر نمونے سلمے آئے
ہیں ۔ ان کے لکھے والوں میں مسخ سلیم احمد، جادید دخست اظہم سود
رضوی، فضل حنین، معین اعجاز، عبدالحق بیٹان، اعجاز علی ارشد، اقبال
انصاری، عظیم اقبال، محمد منظور کمال، الزار انصاری، عظیم اخستر،
بالوسرتاج، آئیج رحمان اکولوی، علی عمران، محد حسین منشی وغرہ ہیں۔
بالوسرتاج، آئیج رحمان اکولوی، علی عمران، محد حسین منشی وغرہ ہیں۔
طبیعت پر زور ڈال کر کھتے ہیں اور سالخورہ مسالوں سے ہی مزاح کا رنگ
طبیعت بر زور ڈال کر کھتے ہیں اور سالخورہ مسالوں سے ہی مزاح کا رنگ
بیدا کرنے کی کوسٹش کرتے ہیں جس کی وجسے ان کی تحسر بروں میں
جگمگاہٹ نہیں پیدا ہوتی ہو اس صفی ادب کا تقاضہ ہے بھر بھی قابل
اطمینان بات یہ ہے کہ نشری سخریروں میں میسکٹر بین اور سطیت، شاعری
کے مقابلے میں بہت کم ہے۔

ازادی سے پہلے کی نصف صدی میں اور آزادی کے بعد کے چاہیں بیتائیس برسوں میں ، طز و مزاح کی کیفیت اور کمیت میں نایاں فرق آیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس صففِ ادب کے اکا برین ، پطرس ، رشیداحد صدیقی ، کھیا لال کپور ، شوکت مقالای وغرہ نے آزادی سے پہلے طزوم نل کا جو فتی معیار قائم کیا تھا وہ اب بھی مشغلِ داہ ہے مگر گزشت ہیں ۔ اسس کا جو فتی معیار قائم کیا تھا وہ اب بھی مشغلِ داہ ہے مگر گزشت ہیں ۔ اسس کے موضوعات میں مصیلا کی بیدا ہوا ہے ، اسالیب بدلے ہیں اور اس کا دائرہ عمل جو پہلے صرف خاکوں اور انشا یُوں تک محدود تھا ، اب

سفرناموں ، ناولوں ، ڈراموں اور اخباری کالموں کے سپیل گیا ہے جہاں تک مزاحیہ ڈراموں کا تعلق ہے تو اس کوالیکٹرانک میڈیانے اس حد تک اینا لیا ہے کہ اس کا افر محلوں سے لے کر جھگی حجوزیشراوں تک اور بڑے شہروں سے بے کر دور افتادہ گادؤں تک پہنچ گیا ہے گراردو میں مسزاحیر ڈرائے انی تحسریری شکل میں اب مجی بہت کمیاب ہیں - مزاح نے سفرناموں میں ایک نی کیفیت پیدا کی ہے۔ مستنصر حسین تارا ابن انشار كرنل محد خال ، مجتبى حسين ، رام تعل اور مزيندر لوستركے بيروني مالك کے موزام ملکے ملکے طز وظہرافت کی آمیزش کے نرحرف مزید دلیب اُ ہوگئے ہیں بلکہ ان کمیں حسنِ اسلوب کا نیا ترقع مجی کیسیداً ہوا ہے۔ مزاحیہ کالم نگاری کو پاکستان میں قابل رشک فسسروغ حاصل ہوا ہے۔ ان کا لموں میں نہ حرف ملکی سیاست اور معاشرتی عامل ہوا ہے۔ ان ہ رب یک موٹر طریقے سے پیش کیا گیاہے انتقل بیقل کو ظریفانہ انداز میں بڑے موٹر طریقے سے پیش کیا گیاہے بلکہ ادب اور ادیب کے تعلق سے بھی بڑی دلیسی مگر خیال انگیز یاتیں کہی گئی ہیں ۔ عطار الحق قاسمی ، مشفق نواجہ ، طاہم مسعود اور بتان میں شاہد صدیقی مرتوم اور ف کر لونسوی بھیے ادیوں نے کالم نگاری کو ایک معترفن بنادیا ہے ۔ طنز و مزاح کی کارفرمائی اب فکشن میں تھی نظر آنے لکی ہے اور تنقید میں تھی ۔ وارث علوی ، ساقی فاردتی ، احدہمیش اور فضیل جعفری کے تنقیدی مضامین میں طزومراح

کر و مزاح کے اس نے منظر نامے میں شوخ و شکے اہروں کی وسعت و آوانائی اور ان کے دائرہ گار میں اضافہ ہوا ہے سکین اس کے مستقبل پر سوالیہ نشان اب مجی قائم ہے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ طزو مزاح کی آئندہ منزل کہاں ہوگی بلکوئی منزل ہوگ بھی یانہیں!!!

#### تواشى

سه و طز و مزاح ( آدریخ بتفید) مرتبه و اکر طام را و نسوی - ص ۱۱۳ ص ۹۳ ص سه و سه و ۱۹۰ می ایضاً ص ۱۹۰ می ایضاً ص ۱۹۰ می ۱۹۰ می از مشتاق احد اوسفی و می ۱۹۰ می او ۱۹۰ می ۱۹۰

ازادى كے بعلى كے الحالى المحمدزلح نگار

## رست يدا حدصانقي

### تنقيدى مطالعه

رستیداحمدیقی (تادیم) ایک بے حدنفیس انشا برداز اورصاحب طرز ادیب سے ۔ تاریخ ادب کی کتابوں میں ان کی ستناخت بہ چنیت طزومزاح نگار کی گئی ہے ۔ وہ ایک پختہ کاد امرقع نگار کی چنیت سے بھی بہجانے جاتے ہیں ۔

طر و مزاح میں رشید احمد صدیقی کا خاص کارنامہ "مضامین رشید" میں شال ۱۱ مضامین ہیں۔ اگر ان میں ان کے تین اور مضامین ، چندا ماموں ، ضمو اور لر ، کو بھی شامل کرلیا جائے ، ہو مضامین رسنسید کے پہلے ایڈلیشن میں موہود ہتے ، لو ان کی تعداد ۲۳ ہوجاتی ہے ۔ ان کے مزاحیہ مضامین کی دوسری کتاب " خداں " میں ہو مضامین شامل ہیں وہ سب کے سب ریڈلوسے دوسری کتاب " خداں " میں ہو مضامین شامل ہیں وہ سب کے سب ریڈلوسے نشر ہونے کے لیے لکھے گئے سے ۔ ان میں وقت کی حدبندی ، ریڈلوسے انشر ہونے کے لیے لکھے گئے سے ۔ ان میں وقت کی حدبندی ، ریڈلوسے کی محدود کردیا ہے جس کا اعتراف خداں کے دباہے میں نود مصنف نے کو محدود کردیا ہے جس کا اعتراف خداں کے دباہے میں نود مصنف نے کیا ہے ۔ بایں ہمہ یہ مضامین بھی ان کی فکر د بھیرت کے آئین داد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے زادیۂ نظر پر بھی روشنی ڈالتے ہیں اور اددو کے طنزیہ و مزاحیہ ادب میں نوش گوار اضافے کی حیثیت دکھتے ہیں ۔ رشیداح دصرف

کے طز و مزاح کی برکھ کے سلسلے میں خندال کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ رستيد احدصدلقي كے طزومزاح برتنقيدى نظر واتے وقت تين اہم لکات کو پیش نظر رکھنا حزوری ہے ۔ بہلی بات تویہ ہے کہ اُن کی فسکر و نظر کا عددرس صافع سے الماع کے کا پانچ جے سال کا دہ زمانہ ہے ، حب وہ معدن اینگلواور بنش کا لیج کے طالب علم سے اور کچی بارک (بگ منزل) میں اقا گزیں سے ۔ان کے طز و مزاح کا خام مواد بیشتر اسی زملنے کے مائول النیجاص، واقعات اور طرز ف کرے لیا گیا ہے ۔ اپنی طالب علمی کے اس "عہد گل" كو النول نے اینے سينے میں اس درجے بساليا مقاكر مير زندگى كے بقيہ ٥٥ سال تك ان كى تكابول ميس كيه اور نهيس جنيا - دوسسرى بات يه كر جس على گوره كا فيض ان كى تمام تحريرول مي جارى و سارى ہے وہ علي كره وه نہيں ہے جو يونيورسى بنے كے بعد وجود ميں آيا اور آزادى سے ملے اور آزادی کے بعد رستید احدصدیقی کے دم آخرتک موتود مقا ا بلکہ ان کا آئیڈیل وہ علی گڑھ ہے ہو ان کے زمانہ طالب علمی میں موجود مقا۔ مشہور ہے کہ علی گڑھ، رشید احد صدیقی کی خوبی مبی ہے اور خامی مبی - توبی ان معنوں میں کہ المفول نے علی گراھ بھیے دیہات نما شہر کو اسینے زور بیان سے غرناطہ و بغداد کا ہمسر بنادیا ، بعینہ فردوسی کی طرح جس نے سیستان کے ایک معولی بہلوان کو اینے زورِ بیان سے رستم زمال بنا دیا تھا۔

منئم کردہ اُش رُستم داستاں وگر نہ کیلے بود ، درسیستاں (شاہنام) علی گڑھ کے لیے یہ اعزاز بہت بڑا ہے کہ اس کے ایک ایک فرزند نے اس تعلیمی ادارے کو تہذیب ، ادب ، کلی اور اخلاقی اقدار کا مینارہ کور بنا دیا۔ رشید احد صدیقی کسی معقول سے معقول شخص کو

بھی اس وقت تک معتبر سمھنے میں تائل کرتے ہیں جب تک یہ مدمعلوم ہوجائے کہ دہ شخص علی گڑھ میں بھی بڑھ جیکا ہے۔" آشفتہ بیانی میریا" کے صفحہ اوّل ہی میں ان کا یہ اعتراف موتود ہے: " کسی اجنبی سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے طور طراق سے توش ہوتا ہوں لو اکٹر پوچھ دیا ہوں کہ وہ تھی علیکڑھ كاطالب علم رہا ہے يا نہيں ؟ ہوتا ہے تو اس كے خوش اوقات ، نوش مذاق ہونے پر تعیب نہیں ہوتا ورنہ افسوس ہوتاہے کہ وہ اس تعمیت سے بھی کیوں محسروم دبا-" سه شایدان کو اینے اس غیر معقول دعوے کا احساس بھی فوراً ہی ہو گیا تھاکیونکہ اسی بیراگراف میں آکھے جل کر انھوں نے یہ جلہ بھی ہوڑ دنا "محض علت المره كا ہوناكسي شخص كے معقول ہونے كى دلیل نہیں ، جس طرح محض مسلمان ہونا کسی کے معقول وعتبر ہونے کا تبوت نہیں ۔" اصل بات یہ ہے کہ دستید احدصدیقی کی نگاہ اس بھری بڑی ، وسیع وعریض دنیا میں علی گرمھ کی جہار دلواری سے آگے بڑھتی ہی نہیں ہے، اسی کیے ان کا فن باو بود ان کی فطانت اور دراکی کے، محدود ہوگیاہے على كره كايد حيواً سا دائره ان كوكل كائنات نظرائے لگتاہے رشايدالفول نے خدا کو بھی علی گرمہ ہی کے توسط سے پہانا ہو۔ ہم لیسے اہلِ نظر کو ٹبوتِ ٹیق کے یے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی یہاں صبح کے بجائے علی گڑھ رکھ دیجئے لورسٹید احمد صدیقی کے فكر د فن كا نقطهُ ارتكاز بخوبي ذبن نشين بوجائے گا - كبي تحبي مي سوجت ہوں کہ اگر دستید احمد صدیقی لڑکین میں جو نبور کے مڑیا ہوگاؤں سے نکل کر علی گڑھ کے بجائے ککھنؤ یا دہلی پہنچ گئے ہوتے اور باقی عمر دہیں بسر کرتے تو تو کی ان کی علمی گڑھ کی پرستش کا وہی عالم ہوتا ہو ہے، یا محمد وہ کھنؤ یا دہلی کے بھی ویسے ہی گن گاتے اور ان شہروں کو سمجھی میے دہ کھن کا اور ان شہروں کو سمجھی

رشک شیراز و اصفهان بناکر پیش کستے!

"اشفنہ بیانی میری" میں امضوں نے اردو زبان وادب، خسرو اور غالب سناسی، جدید فکر، سلمانوں کی نشاہ تانیہ اور تعیراقدار سب کو علی گڑھ کے بارے میں رسنید احمد صدیقی میں نؤ سلموں کا سا ہوش و نزوش عود کر آتا ہے اور وہ دنیا کی تمام اقدار کو علی گڑھ سے منسوب کرکے اتنے مفتخر ہوجاتے ہیں جتنے مفتخر شاید کو علی گڑھ سے منسوب کرکے اتنے مفتخر ہوجاتے ہیں جتنے مفتخر شاید سیرسیدا حمد خال ایم ۔ اے ۔ او کالج قائم کرکے بھی نہ ہوئے ہوں گئے مسلمانوں کے تہذیبی اقدار کے تحفظ اور کھائے کے بعد کے ہندوستا میں نئے تقاضوں سے ان کو ہم آہنگ کرنے میں سرسیدا درسلم لونیورٹی میں نئے تقاضوں سے ان کو ہم آہنگ کرنے میں سرسید اورسلم لونیورٹی میں نئے تو کارنامے انجام دیے ہیں وہ یقیناً آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں ۔ لیکن رشید احمد صدیقی کے فکر و فن میں علی گڑھ جس طور سے اور جتنا دخیل ہے ، اس سے ان کے فن کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ میں اس سے ان کے فن کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ میں اس سے ان کے فن کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ میں اس سے ان کے فن کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ میں اس سے ان کے فن کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ میں ان کے فن کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ میں ان کے فن کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ میں ان کے فن کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ میں میں ان کے فن کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ میں ان کو ہیں سے ان کے فن کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ میں میں ان کے فن کو فائدہ کم اور نقصان دیادہ میں میں میں ان کے فن کو فائدہ کم اور نقصان دیادہ میں میں ان کے فن کو فائدہ کم اور نقصان دیادہ میں میں ان کے فن کو فائدہ کم اور نقصان دیادہ میں میں میں میں میں میں میں کار کی کھور کے دو کھور کے دو کے دو کھور کھور کے دو کھور

پہنچا ہے۔
فکر و احساس کی یہ درماندگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم
رشید احمد صدیقی جیسے قبیل شیوہ علی گڑھ کو اردو زبان وادب کے دسیع
تناظر اور زندگی وکائنات کے لا محدود منظر نامے میں دیکھنے کی سعی کرتے
ہیں اور مایوسی سے دوجار ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستانی
مسلمالؤں کی نشاۃ تانیہ اور ان کے تمام تہذیبی اور ثقافتی ادارے برشمول
اردو زبان کے اصرف علی گڑھ کے مرہونِ منت نہیں ہیں بلکہ ان میں

دبل ، لکھنوم، حیدرآباد، لاہور، بمبی اوریٹ کے تبذیبی اور ثقافتی اداسے بھی شائل بیں اور آج ہندوستانی سلمانوں کی تہذیب ، کلیم سیاست اور ادب كا جو منظرنامه بي إن من على كراه ايك نقط روش كى طرح شايل لو ے مگراس میں دہلی ، لکھنو ، لاہور ، حیدرآباد ، بمبی ، عظیم آباد مجی کھے کم روشن نہیں ہیں اور ان کی مجموعی ثقا فت ہی ہندوستانی مسلما نوں کا امتیادی نشان ہے۔ یہ رشید احدصدیقی کی محدود فکرو نظر کا قصور ہے کہ وہ علیگڑھ کا جلوہ دیکھ کراس سے اور آگے دیکھنے کی صلاحیت ہی کھو معظے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ رشید احد صدیقی کو جتنا پیار آقداد سے ہے اپنا سکتے ہے۔ ہیں مگر انسان کو اس کی ساری خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرنے سے قاصر سبتے ہیں ۔ وہ ان چند سکنے یحنے نفوس میں مجی اجو ان کے بے حد قریب سے ، فرشتوں کی صفات تلاش کرتے سے ۔ انسان بحثیت انسان تحیی ان کا مرکز نظرنہیں رہا۔ طبقہ عوام میں پیدا ہونے اور سیلنے برصنے کے باو ہود اسفوں نے طبقہ اشراف کی نائندگی کا منصب اینے اویر اوڑھ لیا تھا۔ زمانہ طالب علمی کے یا پنج جمھ برسوں میں ان کا جن اشخاص سے واسط رہا ہن میں ذاکر صاحب اور اقبال سہیل بطور خاص قابلِ ذکر ہیں ان کی مجموعی تعداد درجن سوا درجن انتخاص ہے آ کے نہیں بڑھی ، اور اتھیں اشغاص کے علاوہ تھرکوئی انسان ان کی نگاہوں میں نہیں جنیا۔ دراصل وہ بنی اوع انسان کے گروہ عام سے کھ کررہ كَيْ سَعْمَ وَاللهُ المازمة من جاب طوعاً وكرباً المنول في كيد لوكول كو برداشت بھی کرایا ہو گر اونیورسٹی کی ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد اسفول نے اوگوں سے ملنا جلنا سخی سے ترک کردیا تھا۔ بے حد جذباتی ہونے اور ساسے غموں کو خود ہی جیل سے یا دوسرے لفظول میں اپنے خول میں بند ہوجانے کی عادت

نے ان کے اندراتی مالوسی اور بیزاری پیدا کردی سی کہ آخر زمانے میں ان کی نندگی خود ان کے بیے سبی ایک کربناک ہوجے بن کر رہ گئی سخی ۔ شاید بہی وجہ ہے کہ اردو کے طنزیہ مزاحیہ ادب میں وہ اپنی ساری ذہانت اور فطانت نیز انشا بردازی کی قابلِ ذکر صلاحیت کے با وجود ، کوئی بڑا کارنامہ نہیں پیش کرسکے کیے الدین احد نے ان کی فطری صلاحیتوں کا اعتراف کرنے کے با وجود اس بات کی تمناً ظاہر کی سخی کہ کاش وہ اپنی مخصر سخریروں کے علاوہ ، بسیط بسے یدہ اور اہم ظریفانہ کارناموں کی طرف توجہ کرتے ۔ ستے بسے یدہ اور اہم ظریفانہ کارناموں کی طرف توجہ کرتے ۔ ستے

مضامین رستید کے دوسرے ایڈیشن (عیدہ کے) میں بہدلا مضمون "سسرگزشت عہدگل" ہے ہو "آشفۃ بیانی میری" کی اشاعت کے بعد کا مضمون ہے اور ایک طرح سے اسی کی بازگشت ہے ۔ اس میں بھی شروع سے آخر تک علی گڑھ جاری و ساری ہے ۔ اس میں علی گڑھ سے اپنی وابستگی کا اعتذار بیش کرتے ہوئے رشید صاحب

رقم طراز ہیں۔

"اگریں ایم۔ اے۔ اوکالج کا 'جال دادہ ہوائے سرِرگزار ہوں، تواس میں کسی محمل نشیں کے شادیا ناشاد ہونے کی کیا بات ہے 'غبار قیس خود اسٹا ہے نود برباد ہوتا ہے ہر شخص اپنا محبوب اور اپنا عقیدہ نمتخب کرنے میں اُزادہ میرے عہد میں تواس کی اُزادی سمی ممکن ہے آپ کے مہد میں نہ ہواور آپ اس کی اُزادی سمی ممکن ہے آپ کے بہد میں نہ ہواور آپ اس پر مجبور ہوں کہ دوسرے آپ کے یے محبوب ادر معتقدات متعین اور نتخب کریں۔ " ان باتوں سے قطع نظریہ امر بھی قابل غورہ کر مسارا علی گڑھ (۱۹۵۵ء تا ۱۹۲۱ء) سرسید کے عہد سے بہت قریب متحا۔ آپ کا بہت دور ہے۔ آج شمائی میں آپ جتنے میں آپ جتنے متحا۔ آپ کا بہت دور ہے۔ آج شمائی میں آپ جتنے حیا۔

امرکیہ یا روس سے قریب ہیں ، میں سرسیداوران کے رفقار سے قریب مقا- اس سے میں یا میرے سابھی جس طرح سسرسید اوران کے مشن یا ان کے تابعین اور تبع تابعین کے زیرِ اثر ہوسکتے ہتے ، آپ روس یا امرکیہ ، ان کے مشن یا ان کے تابعین اور تبع تابعین کے زیرِ اثر ہوسکتے ہیں۔ ما بخب ر، شما سلامت! "سے

اسی کتاب میں (مضامین رشید) کے دیباہے میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں: ۔ " لکھنے والاکوئی ہو، اس کو اپنا ہی نہیں ، اپنے ناظہرین اور اپنے معاشرے کا بھی جلدیا بہ دیر ہواب دہ ہونا پڑتا

ہے۔ یک میں ایک حقیقت ہے کہ انتفوں نے لیے ناظرین اور معاشر کی ہرگز برواہ نہیں کی ، اگر کرتے تو او بر کے دو بیراگراف اس طرح نہ ککھے جاتے جس طرح انتفوں نے لکھے ہیں ۔ یقین نہ آئے تو یہ بھی پڑھے۔
"ادمی فرشتوں ہی کے لکھے برنہیں بکڑا جاتا، اپنے لکھے بر اور زیادہ بگڑا جاتا ہے۔ فرشتوں کی تحریر پر تو ممکن ہے اور زیادہ بگڑا جاتا ہے۔ فرشتوں کی تحریر پر تو ممکن ہے کہ اُنٹرت میں بخشائش کی کوئی صورت پیدا ہوجائے اپنی کہ اُنٹرت میں بخشائش کی کوئی صورت پیدا ہوجائے اپنی

ا کس اعرّاف حقیقت کے باد ہؤد مجی یہ کہنے کو باقی دہ جاتاہے کہ اصولوں کا جاننا اور بات ہے ، ان پر عمل کرنا قطعی دو سری بات ہے۔ رشید صاحب کے پہال مجی یہ تعنّاد بدرج اتم موہؤد ہے۔

رشید احد صدیقی ادر علی گرفته کے زیج افقط اتصال مسرشد (ڈاکٹر ذاکر حسین خال) کی شخصیت ہے، ہو رشید صاحب کے آئی ٹیل اور ہیرو سب کچھ ہیں۔ مرشد کی سیرت وکردار کے متحرک آیکن۔ میں

ر تیدا حرصدیقی اینے تصوّرات کو مجسّم دیکھ پہتے ہیں ، ان تصورات کو بھی جن سے تود ان کی زندگی خالی تھی مثلاً ہے جیک آگ میں کود پڑنے کا جذبہ ادرنا مواق حالات سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت ۔ رشید احد صدیقی نے جتنا زیادہ ادر جس طح مسرشد کے بارے میں لکھا ہے، اتنا علی گڑھ کی کسی اور شخصیت حیٰ کہ عُلامہ اقبال سہیل کے بارے میں بھی تہیں لکھا۔ بر لحاظ ترتیہ وہ اقبال سہیل کوان کی ہے مثل ذہانت اور قابلیت کے باوہود ٹالؤی درجہ دیتے بيب - اول درج مرت دادر حرف مرشد كاب جن بران كايك طويل مضمون " ذاكرصاصي "كَابَى شكل مِن كلاليم مِن كليه عِن كمتبه جامعهُ نے شائع كيا - مرشد كے عنوان سے ایک مضمون مضامین رشید" میں مجی شامل ہے۔ دو ایک مضامین اور مجی ہیں جن میں سے ایک وہ مضمون ہے ہو ذاکر صاحب کی وفات (مصابع) کے بعد لکھاگیا ۔ م شدکا کچھ قصر " مثلث " کے عنوان کے بحت کھے گئے مون میں بھی مذکور ہے ۔ سیج تو یہ ہے کہ مرشد اور علی گڑھ کا فیضان رشید احد صدیقی كى سبى تحريروں ميں جادى ہے تواہ وضاحت كے ساتھ ہويا بين السطورين وہ مرشد اور علی گڑھ کے بغیر لقمہ ہی نہیں لوڑ سکتے۔ مرشد اینے طالب علمی کے زملنے میں کیا ہتے اور کیسے ستے اس کا جتنا اندازہ رشید احد صدیقی کی تحریرہ ہے کیا جاسکتاہے اتناکسی اور ذرائع سے نہیں کیا جاسکتا۔

میں علی گوھ آیا تو میرا سابقہ جہاں اور بہت سی باتوں سے ہوا، وہاں ایسے ضخص ہے بھی ہوا ہو علی گوھ کا ساختہ برداختہ تقاا ور اپنی قابلیت ابنی خدیا اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے بیسویں صدی کے نصف تانی کے مندوستا مسلمانوں کا ویسا ہی نجات دہندہ تابت ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا، جتنا انیسویں صدی کے نصف صدی کے سرسید ثابت ہوئے ۔ البتہ یہ لیقین سے ہیں انیسویں صدی کے نصف صدی کے سرسید ثابت ہوئے ۔ البتہ یہ لیقین سے ہیں کہا جا سکتا کہ ذاکر صاحب کو اتنے اور ایسے دفقار کا رہی مل جائیں گے یا منہیں جتنے اور بھیے سے سرسید کو مل گئے ہے ، یا ان کو کام کرنے کی آئی مدت

مجی ملے گی یا نہیں جتنی سرسید کو ملی تھی ۔" لاہ ذاکر صاحب کے بارے میں رشید احدصدیقی کی یہ بشارت بہت بڑی تھی اور اتن ہی خام کارانہ مجی ۔ بیسویں صدی کے نصف ٹانی کا نجات دہندہ ہونا لو کیا ، پلک لاکف میں آنے کے بعد انھوں نے کوئی ایساکام ہی نہیں کیا جے ہندوستانی سلمان شکریے اوراحسانمندی کے ساتھ یاد رکھتے۔ وہ بہار کے گورنز ، نائب صدرجہوریہ اور میر صدر جہوریہ بنے مگراس تام عرصے میں اور لو اور وہ اس اردو زبان کے کیے مجى كيه نه كرسكے جس كى تحفظ اور بقا كے يے دہ نؤد ٢٢ لاكھ محت ن اردو کا دستخط شدہ محضر ہے کر صفاع میں اس دقت کے صدرجمہورہ ڈاکھ راجندر برشاد کے یاس گئے سے میں نہیں بلکہ نائب صدر اور صدر کے جلیل القدر عہدول پر فائز ہونے کے بعد العول نے اپنی ذاتی حيثيت من كهه اس طرح كارخ اختيار كيا بؤ ذاكر حسين جيسي قد أور تخصيت کے شایان شان نہ تھا۔ آزادی کے بعد کے مندوستانی مسلمانوں کے فکری دصارے بران کا کوئی افریرا ہی نہیں۔ داکرصاصب کی صلاحت اور شخصیت کو سرستدکی صلاحیت اور شحصیت سے تغییر دینا رشید احمد صدیقی کے حسن طن کی ایک عمدہ مثال ہے۔ رشید احمد صدیقی کے تحقیقی مقالہ نگار، ڈاکٹر سلیمان اطهر جادید کے اس خیال کو مسترد کرنا مشکل ہے کر: " دمشید احد صد کیتی کے اسلوب کے پارے میں اسس سے

"رستید احدصد کھی کے اسلوب کے بارے میں اسس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انتخوں نے ذاکر صاحب کو ہندوستا این مرقع نگاری ہے زندہ جا دید بنا دیا ۔ اگرذاکر صاحب کو ہندوستا کی علمی وادبی زندگی میں اپنی قد آور شخصیت کے باعث جانسن کہا جائے لورشید صدیقی اردو کے باسویل ہیں۔ اگرچ جا اس مرقعے کے ذاکر صاحب ، موجودہ ذاکر صاحب سے جُدا نظر

ستے ہی، میکن حقیقت میں ذاکر صاحب کی موبودہ شخصیت رشید صدیقی کے مرقعے کے ذاکر صاحب کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ دولؤں میں سنسل کا فقدان نہیں ، یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ دستے یہ احمد صدیقی کا مرقع پڑھتے ہو سے ذاکر صاحب میں اس کی جبلک نہائیں یہ سے

مصنّف کی اس مختلط سخریر کا آخری فقرہ خاص طورسے قابلِ لوّتجہ ہے اور اس کی شہادت دینے والے آج بھی لیسے بہت سے لوگ مل جسائیں گے جو آزادی کے بعد کی ہندوستانی سیاست کے واقف کار اور اس کے آبار چوالے

کے وزستناس ہیں۔

ذاكرصاصب كودستم داسستال بناكر پیش كرنے كى كوشش سے قطع نظرا م شد کے ذکر میں رست ید احد صدیقی کے اسلوب کی لالہ کاری اینے انتہائی عروج پر پہنچ جاتی ہے ۔ و ذکر اس بری وش کا اور میر بیان اینا انجھی محجی اس شگفتہ نگاری میں ازراہ عنایت، وہ اردو کے عام قاری کو بھی شریک کریتے ہیں۔ مثلاً " مارواڑی عورلوں ، بنگالی عورلوں اورسٹسرعی مسلمالوں کے ساتھ سفر کرنے میں مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ ایک باران سب كا سأتة ہوا - مرشدہم بالائے علم - حقیقت یہ ہے كہ مرت نہ ہوتے تو زنجی کھنچ بیتا یا سمت مخالف سے آنے وال گاڑی پرکود جاتا - ایک میں مالی نقصان سقا، دوسری میں جان کا ۔ کچھ ہوتا یہ کیا کم ہے کہ اپنا ہی ہوتا، دوسرے کا مذہوتا۔ قومی نقطهٔ نظرسے می صورت حال مناسب منهمی المحمر مسرشد کا ساتھ اجن کی معیت میں ایک بار کا نگریس کے پنڈال اور حکیم اجل خال مراوم کے مطب میں ہوآیا مقا۔ بہرحال قوم کی خاط میں نے زندہ رہنا اور سفر کرنا گوارا کرایا۔" م

كسى نقادكاية قول مشهورہے كه فرحت الله بيك اپنا خام مواد مردوں ہے، بطرس زندوں سے اور رہشید احمد صدیقی شعرو ادب سے بیتے ہیں۔ اس بیے رشید صاب کے اسلوب سے وہی لوگ صحیح معنوں میں لطف اندوز ہوسکتے ہیں ہو اردو شعروا دب کے تمام اسالیب وردایات کا ادراک رکھتے ہوں۔ عام قاری ان سے بہت کم متمتع ہوسکتا ہے۔ رشید احدصدیقی حرفِ ٹواص کے ادیب بی اور انھیں کے یے لکتے ہیں - عامة الن س سے ان کو بظاہر کوئی واسط نہیں معلوم ہوتا ، جب کہ مشاق احدیوسفی کا کہنا ہے:۔ " يوں لو مزاح ، مذهب اور الكمل برجيز من برآساني حل موجاتے میں · با لخصوص اردو ادب میں - لیکن مزاح کے اینے تقاضے، اینے ادب آداب ہیں مسترطِ اوّل یہ ہے کہ برہمی، سیزاری اور كدورت ول مي راه نه پائے ، ورند يه لومزنگ يليك كرشكارى كاكام تام كرديا ہے - مزاح نگار اس وقت تك بمتم زيرب كا سزاوار نہيں جب كك اس نے دنيا اور اہل دنيا سے رج كر بیار ذکیا ہو۔ ان سے ان کی بے مہری و کم نگاہی ہے ، ان کی سُسرتوسٹی و ہوسٹیاری ہے ، ان کی تر دامنی اور تقدّس ہے۔ ایک میمبر کے دامن بر بڑنے دالا ہاتھ گستاخ حرورہے مگر مشتاق وآرزو مند مجی ہے ۔" مله

رستید احدصدیقی، طز دمزاح کے اس دستورانعمل کی شرطِ اوّل کو تو کسی حدیک پورا کرتے ہیں گرسترطِ ددیم پر دہ یقیناً پورے نہیں اثر تے ۔ اسفوں نے علی گڑھ کے طبقہ استسراف کے عرف اخص الخواص سے ہی ابنی دلجسپی کا اظہار کیا ہے، دہ مجی اکثر ایک خاص فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے۔ عامتہ الناس سے ان کا فاصلہ مشرق و مغرب کے بعد کا ہے۔ رُج کر بیار کرنا تو بہت دؤرکی بات ہے، دہ تو کسی ہم شمہ کو کا ہے۔ رُج کر بیار کرنا تو بہت دؤرکی بات ہے، دہ تو کسی ہم شمہ کو

یردا شہت کرنے بلکہ اس کی صورت دیکھنے کے بھی دوا دار نہ ستھے ۔ اس سے برعکس مشتاق احد لوسفی نے انسان کو برحیثیت کل قبول کیاہے ، جا ہے وہ ہمہ وقت کاستسرالی بینک منیح ایندس ہویا اینے وفادار کے کؤ سے می قینی گھونی دینے والا کوڈ مانیٹر ڈکیسوزا ، بڑھلیے میں تیسری شادی کرنے والا چاچا فضل وین ہو ( ہم نے کہا چاچا ! تم نے تین شادیاں کیس اور کوئی سبق تنہیں حاصل کیا ، بولا" کیوں نہیں کیا اِ آئندہ کسی بیوہ یا کمی عمر کی عورت سے شادی نہیں کروں گا۔ میری توبہ ہے۔ ) یا کاک ٹیل یارٹیوں کا رمزاشنا میکفُرسُن ، یوسفی نے سب سے رُج کر پیار کیا ہے ، اور ان کی خامیوں اُور كمزوريول برميى ايك مدروانه زاويه نظرے اس طرح روشنى دالى ہے كه ان سے نفرت نہیں ہوتی ، مبت کرنے کوجی جاہتا ہے ۔ ساتھ ساتھ روز مرہ کی باتوں الوگوں کی عادلوں اگوناگوں کرداروں کی حرکتوں بربھی وہ اتن دل جمعی اور بشاشت سے تبھرے کرتے ہیں کہ ان کی عام تحریر سمی فطرت کا انکشا بن جاتی ہے۔ رسٹید احد صدیقی کو یہ وسعتِ نظر اور زندگی کو ہر زاویے سے د یکھنے یا عام آدمیوں سے ان کی محروری اور کم آسٹنائی ، ان کی ہے مہری و كم نگائى سے پياركرنے كى فرصت كے نه يادا له وہ لوس زندگى كوايك مخصوص بلسندی سے دیکھتے ہیں۔ دہاں سے ان کی نگاہ عرف قدا در سخصیتوں کے گلنار جہروں برہی بڑتی ہے، بونوں کے جہروں کی سر فوشی و سرشاری سے دہ ناآسنے نا ہی رہ جاتے ہیں، اس سے طز و مزاح کے باب میں دستید احد صدیقی ، بطرس سے کچھ آگے مگر مُستّاقُ احد یوسفی ہے بہت جیجھے ، کوسوں جیچھے نظر آتے ہیں پر دستید صاحب اگر ایک نوش اب بوسے رداں ہی او اوسفی ایک گہرا نیلگوں سمندر جس کی سفاہ کا کھے یتر ہی نہیں چلتا ۔

انشا برداز کی حیثیت سے فقرے تراشنے، بات سے بات پیدا

كرنے، شعروادب كے توالوں سے نئے نقش و نگار بنانے اور قولِ مجال يا دو بظاهر مخلّف الابعاد استسيار مي تشبير كاعلاقه وصوند صن مشيد احدصديقي بہت ہوکٹس نظراًتے ہیں مگراس ضمن میں ہی مشتاق احد پوسنی ان سے بہت ا کے بیں کسی خاص ادبی مرکز سے متعلق نہ ہونے کے باد ہود کوسفی کو زبان اور اس کے تمام نے اور برانے اسالیب پرجیسا عبور حاصل ہے اورجس مہارت سے وہ اینے مزاح پاروں میں زبان کا تخلیقی استعمال کرتے ہیں ، وہ ان کا اُتا بڑا كارنام بي جس كا جواب اب يك طزيه ومزاحيه ادب كي سارى تاريخ نهيس پیش کرسکی ۔ بہرحال ان دولوں فن کاروں کے درمیان تقریباً نصف صدی کا فاصله بھی حائل ہے۔ ایوسفی نے اس وقت لکھنا سنے دع کیا جب رشید صاحب طز و مزاح کوتیاگ کرا علی گڑھ کا مرتبہ لکھ سب سے کیونکہ ان کے یے یہ کام طزومراح سے زیادہ حروری اور زیادہ اہم تھا۔ طزو مزاح کے کارواں میں لونے لوگ اتے اور شائل ہوتے رہیں گے گر علی گڑھ کا قصیدہ اور مرفیہ دولوں کیکھنے کا کام قددت نے شاید دشید صاحب کو ہی سونیا مقاسووہ اس کی تکمیل کرتے سے - بہرحال کیفیت اور مقدار کے لحاظ سے بھی اوسفی کو رشید صاحب پر واضح برتری حاصل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردد کے ان دو قدآ در ال نگارو كا تقابلى مطالعه اردوكے طنزيه مزاحيه ادب مي ايك گرال قدر اضافه بوگا -رست پد احدصدیقی کا طنزیه و مزاحیه ادب مقدار کے لحاظ ہے بھی بہت كم بے - كنتى كے چند ہى مضامين ايسے ہيں جو خالصاً طز ومزاح كے دا سُرے میں رہ کر مکھے گئے ہیں۔ مثلا ادہر کا کھیت ، چاریائی ، یاسبان ، گواہ شيطان كى أنت ، ما تدبدل ، كها كه ، مغالط أوريه سب مفامين رسيد " مي شامل ہیں۔ یہ کتاب" سرگزشت عہدگل" سے شروع ہوکر" سلام ہو بخد پر ای مضمون برختم ہوتی ہے۔ دوسرے تفظوں میں اس کی ابتدا بھی علی گردھ ہے اور ان دولوں کے درمیان ان کے آتھ عدد طنزیہ ومزاحیہ مضامین لطف وانساط کی ہریں بھیرتے نظرائے ہیں۔ باتی مضابین میں ایک ایک خاکہ اقبال سہیل افکار صاحب اور حاجی خستہ کا ہے۔ دو عموی خاکے دصوبی اور وکیل کے ہیں اور ایک خاکہ البیس کا برعنوان " کچھ کا کچھ" ہے۔ مشکل زبان اور گہرے فلسفیانہ خیالات کے باو ہود بھی میرسے خیال میں موخرالذکر خاکہ سے سے ذیادہ دلجہ ب اور خیال انگیز ہے۔ اس کتاب میں دشید احمد صدیقی کا تو د ابنا خاکہ " ابنی یاد میں" مھی قابل ذکر ہے جس میں اسفول نے ابنی افتاد طبع ، مزاج انتہاں اور تصورات کو وضاحت کے سامتہ اپنے خاص اسلوب میں بیش کیا ترجیات اور تصورات کو وضاحت کے سامتہ اپنے خاص اسلوب میں بیش کیا ہے۔ اسی خاکے سے طز وظرافت کے بادے میں ان کے اپنے نقط ہا منظر کی میں صراحت ہوجاتی ہے۔ مثلاً:۔

" ظرافت نگار کے بے لازم ہے کہ وہ زندگی کے تمام نشیب وفراز سے گزرے ۔ مجبور ہوکر نہیں خوشی ، فراخ دلی ، موصلہ اور خلوص کے ساتھ ۔ ظرافت کی کوئی کان نہیں ہوتی جہاں یہ متاع مدفون متی ہو۔ یہ بتواہر پارے ہرمقام پر ہُوا اور مرادت کی مانند فضا میں سرایت کے ہوئے ملیں گے ۔ کوئی اور ہویا نہ ہوا ظریف اور طز نگار کو مقامی نہیں ا فاقی ہونا چاہیے ۔ " سلام اصول کے کرنا اور بات ہے ، ان اصولوں کو فوداین سخر پردل میں برتنا اصول کے کوئی اور بین سے بران اصولوں کو فوداین سخر پردل میں برتنا

اسوں ہے رستید احدصدیقی طز و مزاح نگار کی مقامیت کو دُدکر نے دوسری بات ہے۔ دستید احدصدیقی طز و مزاح نگار کی مقامیت کو دُدکر نے ہوئے اس کی آفاقیت پر اصرار کرتے ہیں گرخود ان کی تحریروں ہیں کس قدر مقامیت ہے اور کس قدر آفاقیت اس کا فیصلہ کرنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے ۔ طز و مزاح کے فن کا اعلیٰ وار فع تصور رکھنے کے باو ہود ان کی مقامیت ہی ان کے فن کے ابعاد و آثار کو محدود کردیتی ہے۔" اُر ہر کا کھیت" رشید احد صدیقی کا ایک نائندہ طنزیہ و مزاحیہ مضمون ہے۔ گاس کا ابتدائی فقرہ ہی ان کے مخصوص اسلوب قول محال کا عمدہ نمونہ ہے۔

دیہات میں ادہرکے کھیت کو وہی اہمیت حاصل ہے ہو ہائیڈ پارک کو لندن میں ہے۔ ہائیڈ پارک کی ٹوش فعلیال ارٹ یا اس کی عربانی برختم ہوتی ہیں۔ ادہر کے کھیت کی ٹوش فعلیاں اکثر داخرلو برتام ہوتی ہیں۔ اربر کے کھیت اور ہائیڈ یارک کوایک دوسرے کے مق

ارم کے کھیت اور ہائیڈ بارک کوایک دوسرے کے مق بل کھوا کردینا اور اس میں ایک توش کوار علاقہ کشید ڈھونڈھ لیتا رشید ما کا خاص وصف ہے۔ قولِ محال کی مددسے اسفول نے اپنے مضامین میں اکثر بڑے ہے کی باتیں کہہ دی ہیں ۔ ادم کے کھیت پر اسفول نے جس زاویے سے روشنی ڈالی ہے اور اس کو جس طرح اسفول نے دیہاتی عور توں کی پارلیمنٹ کے طور پر بیش کیا ہے۔ اس سے رشیدا محد مدینی کے طرز کی کاف ، باریک مشاہدے اور اسلوب کی دل کشی کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔

اس کی ساری ملکیت مقولہ ہے، الآعورت - شہری اس کا اس کی ساری ملکیت مقولہ ہے، الآعورت - شہری اس کا قائل ہے کہ جب تکھ لورپ اور دولت کی کمائی ہے، اس وقت تکھ سب کچھ غیر منقولہ ہے سکین عورت ۔"

البتہ آگے جل کر آسی مضمون میں جب وہ عورت کے شہری اور دیہاتی تصورات پر ناصحانہ گفتگو کرنے گئتے ہیں کو قدرتی طور سے مزاح کا دامن ان کے ہاتھ سے سیسل جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مزاح میں نصیحت ، کدورت اور بیزادی سحام ہے ۔ بیمریہ بھی ہے کہ ادم کے کسیت سے جست کرکے جب وہ یونیورسٹی کی کلاس میں ادم کے کسیت سے جست کرکے جب وہ یونیورسٹی کی کلاس میں بہنچ کر حاجی بلغ العلیٰ کی مرقع نگاری کرنے لگتے ہیں کو یہ خالص طنریہ بہنچ کر حاجی بلغ العلیٰ کی مرقع نگاری کرنے لگتے ہیں کو یہ خالص طنریہ و مزاحیہ مضمون بھی دو گئت ہوجاتا ہے کیونکہ تشدیب اور مدرح کے

درمیان گریز کا بہال کوئی قرید موہود ہی نہیں ہے۔ ان کے فن کا کمسیال نغسی واقعہ میں نہیں بلکہ ان کے اسلوب میں مضمرہے اور اسلوب کی گفتگی سے رامران کے موڈ پر منحصرہے۔ مزاحیہ اسلوب میں تکھتے لکھتے اکڑوہ دقیق فلسفیانہ مباحث میں الجھ جاتے ہیں اور قاری سششدر رہ جاتاہے کہ وہ ان کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ مثال کے طور پر"کارواں بیداست" میں بچتی کی تیمسار داری اور بوی کی نوش گفت اری کا اتوال سناتے سناتے

اجاتک ان کی پٹری بدل گئی ہے۔

"اب بارش کاسلسلہ شردع ہوا۔ ہوا بطنے لگی، شب کی تاریکی و خالوشی میں ایک طرح کا نم آلود شکر پیدا ہوا جس نے رفتہ رفتہ دماغ ، اعضاء اور عضلات میں سرایت کرنا شرع کیا۔ اس وقت میں زندگ کا ماصل یا زندگ کی تام زلونی و درماندگ کا معاوضہ اس آرام کی نیب دسے تعبیر کردہا سے ہو تھے اپنی کا معاوضہ اس آرام کی نیب دسے تعبیر کردہا سے ہو تھے اپنی طویل بیماری میں نہایت مالوسی اور بے قرادی کی راتیں گزاری تھیں۔ زندگ کے بعض ممات بھی کس قدر راتیں گزاری تھیں۔ زندگ کے بعض ممات بھی کس قدر عبیب ہوتے ہیں جب انسان بے اختیار محسوس کرنے لگتا مرین متاع بھی قربان کی جاسکتی ہے۔ "

اب آب خیال فرمائے کہ اس مشکل عبارت اور مرکب جملوں کی بیجے در بیجے سخریر سے کسی مزاح پارے کا کیا رہنہ ہوسکتا ہے۔ حرف ایک پیراگراف میں نم آلود شکر، دماغ ، اعضار اور عصلات ، زندگ کا ماصل ، زبونی و درماندگی ، قیمتی ترین متاع جیسی سماری سرکم تراکیب لفظی کے علاوہ ، " اس وقت میں زندگ کا ماحصل .... اس آدام کی نیند ... ہو مجھے علاوہ ، " اس وقت میں زندگ کا ماحصل .... اس آدام کی نیند ... ہو مجھے

اس صاف ستھرے بہتر ..... جس بریں نے بے قراری میں واتیں گزادی سے سے سے سے مرکب جلد کسی مزاح پارے سے سے سے سے سے مرکب جلد کسی مزاح پارے کے بید سم قاتل ہے کم نہیں ۔ یہاں " قیمتی " کھنے کے بعد" ترین "کاکوئی محل نہ سے اس بیش قیمت بھی لکھ سکتے ستے مگر" قیمتی ترین متاع "کاکوئی جواز نہیں لکا ۔ غالباً "ام کے کھیت" کو پڑھنے کے بعد ہی ڈاکٹ و وحیداختر کو یہ خیال گزرا ہے کہ: ۔

"رسنید صاحب کے مزاح میں ایک طرح کی قصباتیت محقی اور یہ اسی کا فیض ہے کہ دیہاتی ، قصباتی ذندگی ہر ان کے انترافیت زدہ ما تول سے کہیں زیادہ کشادہ و تازہ کار فضا میں سائس لیتے ہیں - یہاں فقرہ باذی فیدہ معلم

نہیں، درد مندی ملتی ہے۔" سلھ
مجھے یہ کہنے میں تاقل نہیں کہ اوپر کا پیراگراف، علی گڑھ کے اسی
اخرافیت زدہ ماتول کا آوردہ و پروردہ ہے جس کی جمک دمک سے زندگ
بران کی آنتھیں نیرہ رہیں۔ شروع میں اسفول نے دیہاتی، قصباتی زندگ
کے لیعض پہلوؤل کو انشا یکول میں پیش حزدر کیا ہے مگریہ ان کا خاص رنگ بن کر امھرنے نہیں پایا۔ امفول نے کھلی آنکھول سے زندگ کے مشاہدے اور درد مندی و دل موزی کے جذبات کے بجائے اپنے دوق افتار طبع اور علی گڑھ کے مخصوص معاشرے پر زیادہ میروسہ کیا، فوق افتار طبع اور علی گڑھ کے مخصوص معاشرے پر زیادہ میروسہ کیا، افتار کی صلاحیتوں کے باو تود دہ ایک مخصوص دائرے میں سکڑ کر رہ اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کے باو تود دہ ایک مخصوص دائرے میں سکڑ کر رہ گئے۔ ڈاکٹر وحیداخر کی یہ دائے بھی جزدی طور برصحیح ہے کہ:۔
گئے ۔ ڈاکٹر وحیداخر کی یہ دائے بھی جزدی طور برصحیح ہے کہ:۔

"رشید احمد صدیقی کے اسلوب کا تانا بانا، انشائیہ نگاری

اور سجاد انصاری نے بروان بڑھایا تھا۔ بجنوری ، مهدی افادی اور سجاد انصاری تینوں قولِ محال سے کام پتے ہیں۔ رشید صاف اور سجاد انصاری تینوں قولِ محال سے کام پتے ہیں۔ رشید صاف اسلوب کو بختہ ترکیا۔ ان ہی کا انزہ ہوآلِ احمد سرور مسعود حسین خال اور تور شعید الاسلام کے تنقیدی انشا یُوں میں استعاداتی اسلوب اور قولِ محال کی نگینہ کاری ملتی ہے۔ میں استعاداتی اسلوب اور قولِ محال کی نگینہ کاری ملتی ہے۔ کسی کے یہاں کم کسی کے یہاں زیادہ ۔ اَخَدُواستفادہ اور اس بر ایک کے ذوق اور استعداد پر منحورہے یہ سال میں اخت کا دی این ان این میں بر اخت کا دی رہ کا بحث یہ میں بر اخت کا دی کرنا ہم ایک بحث یہ میں بر اخت کا دی کرنا ہم ایک بحث یہ میں بر اخت کا دی کرنا ہم ایک بحث یہ میں بر اخت کا دی کرنا ہم ایک بحث یہ میں بر اخت کا دی کرنا ہم ایک بحث یہ میں بر اخت کا دی کرنا ہم ایک بحث یہ بر میں بر اخت کا دی کرنا ہم ایک بحث یہ بر میں بر اخت کا دی کرنا ہم ایک بحث یہ بر میں بر اخت کا دی کرنا ہم ایک بحث یہ بر میں بر اخت کا دی کرنا ہم ایک بحث یہ بر اصافہ کرنا ہم ایک بر احد کا دی کرنا ہم ایک بر احد کا دی کرنا ہم ایک بر احد کا دیں بر احد کا دی کرنا ہم ایک بر احد کا دی کرنا ہم دیں بر احد کا دی کرنا ہم ایک کرنا ہم دیں بر احد کا دی کرنا ہم ایک کرنا ہم دیں بر احد کا دی کرنا ہم دائل کرنا ہم دی بر احد کرنا ہم دیں ہو کرنا ہم دیں ہو تو کرنا ہم دی بر احد کرنا ہم دی ہو کرنا ہم دی ہو کرنا ہم دور احد کرنا ہم دی ہو کرنا ہم دی ہو کرنا ہم دی ہو کرنا ہم دی ہو کرنا ہم دور احد کرنا ہم دی ہو کرنا ہم دی ہو کرنا ہم دیر ہو کرنا ہم دی ہ

وحیداخرکایہ کہنا کہ بجنوری، مہدی افادی اور سجاد انصاری کے اسلوب (قولِ محال) کو دستید صاحب نے بختر ترکیا، مجھے حریح مبالغہ معلوم ہوتاہے، البتہ یہ کہنا ممکن ہے کہ دشید صاحب نے قولِ محال کو وسعت دی اور اس کو اینے انشا یکوں میں تو انرسے استعمال کیا ۔ اس اقتبال کا انتری حصہ جس کا تعلق آل احمد سرور، مسعود حسین خال اور تورشیدالاسلام کا آخری حصہ جس کا تعلق آل احمد سرور، مسعود حسین خال اور تورشیدالاسلام کے اسالیب سے ہے، یہاں غیر حروری بھی ہے اور خلط مبحث بھی، کیونکہ دستید احمد صدیقی کے اسلوب انتران کے ہم عصول یا ان کے بعد کے کھنے دالوں میں سے کسی نے بھی نہیں قبول کیا۔

اس طویل جملہ معترضہ کے بعد مضامین رشید میں شامل کیے اور مضامین کا ذکر کرنا حزوری ہے۔ جن میں گواہ ، چاریائی اور مانا بدل کو آیک طور سے متنیات میں گئنا چاہیے کیونکہ ان تینوں مضمولوں میں کچے نئی عمومی کیفیتیں بھی نظر آتی ہیں جن سے اددو کا عام قاری بھی لطف اندوز ہو سکتہ یہ الگ بات ہے کہ وقت کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ انسانی رولوں میں بھی بڑا فرق بیدا ہوگیا ہے اور عرف گواہ و چاریائی ہی نہیں بلکہ دھوبی اور مانا بدل بھی اب اتنے قابل ذکر نہیں رہ گئے ہے وہ رشید صاصب کے عہد میں ستے یا جن سے ان کو سابھ بڑا تھا۔ "یاسیان" کو بھی رشید صاحب

کے چند نائدہ انشائوں میں شامل کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس میں سے اول صا اور کچی بارک کو نکال دیا جائے۔ اس مضمون میں درگاہ اور مجاوروں کی ہیئت کذا کا ہو مضحک نقشہ رشید صاحب نے اپنے خاص اسلوب میں پیش کیا ہے اس کی دلا ویزی کو دُورِ ایا م بھی ماند نہ کرسکے گا۔ یہاں طز و مزاح کی مدور اہریں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوکر تصویر و تصورکا ایک نیا منظر نامہ پیش کرتی ہیں۔

" بو چھنے گئے۔ حضرت کا آنا کہاں سے ہوا عرض کیا تمبکٹو سے فرمایا دہاں مزالات ہیں ؟ کہا ، جہاں کہیں مسلمان ہوں گئے ، دہاں مزادات بھی ہوں گے ۔ پوچھا متولی اور سجادہ نشین کون ہے ؟ کہا ، فی الحال تو یہ فاکسار ،ی ہے اور اس وقت مزادات کے مسائل پر تحقیق کرنے ہندوستان آیا ہے ۔ کہنے لگے یہاں کی حالت تو نہایت زار ہے ۔ متولی صاحب پر ایک عودت کی حالت او نہایت زار ہے ۔ متولی صاحب پر ایک عودت اور ایک انگریز کا بڑا الرہے ۔ مزار شرایت کی ساری آمدنی المفی بر مرون ہوتی ہے ۔ عرض کیا ۔ کیا کہمے گا ۔ انگریز اور عودت سے برمرون ہوتی ہے ۔ عرض کیا ۔ کیا کہمے گا ۔ انگریز اور عودت سے برمرون ہوتی ہے ۔ عرض کیا ۔ کیا کہمے گا ۔ انگریز اور عودت سے برمرون ہوتی ہے ۔ عرض کیا ۔ کیا کہمے گا ۔ انگریز اور عودت سے برمرون ہوتی ہے ۔ عرض کیا ۔ کیا سے کہم کا مراز خودت سے بے اور کہاں مَفْر ہے ۔ " ( پاسبال ۔ ص ۱۱۰)

یں نے کہاکہ بزم نازچاہیے غیرسے تھی سن کے ستم طرایف نے مجھ کواٹھا دیا کہ اول (غالب)

غالب کے اس شعریں ہو شوخی اور طزب اور اسلوب میں ہو ڈرامائی انداز ہے ، وہی کیفیت اور انداز رست مصاحب کے محولہ بالا مکل مے میں مہی ہے اپنے زمانے کے ایک خائدہ کردار کو عورت اور انگریز کے مصار میں ڈال کررٹیدھا نے ایک جھوٹے سے آئے میں پورے مندوستان کی ساجی زندگ کا عکس دکھا دیا نے ایک جھوٹے سے آئے میں پورے مندوستان کی ساجی زندگ کا عکس دکھا دیا ہے۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عرف فقرہ تراش ہی نہیں ہیں بلکہ ہے اسمودہ کمات میں، زندگی کے بعض کم عیار گوشوں پر بھی ایک طائرانہ نظر اسمودہ کمات میں، زندگی کے بعض کم عیار گوشوں پر بھی ایک طائرانہ نظر ا

ڈال میتے ہیں اور اگرجی چاہا تو اسے ایک توانا اور دلاً ویز پسیکر میں ڈھال کر اہتزاز اور انبساط کے ساتھ ساتھ قاری کو کچھ سوچنے پر بھی آبادہ کرسکتے ہیں مگر ایسے آسودہ کمحات رسٹید صاحب کی زندگی میں بہت کم کم نظر آتے ہیں ۔ ڈاکٹر خورشیدالاسلام نے رشید احمد صدیقی کے فن کے بارے میں صحیح لکھا ہے۔

"رستید صاصب میں سوگفٹ کی تیزی، اناطول فرانس کا کنایہ اور ڈکنس کی خوش طبعی نہیں ہے۔ البتہ قولِ محال کی برجگی ان کا صفہ ہے۔ بات میں سے بات لکا اناور ہر بات میں نئی بات ہیدا کرنا ان کا فن ہے۔ ہارنے کے باو ہود زندگی گزارنا اور بات ہیں دل سے زندگی پرفتح بانا، دشید صاحب کے بہت رئن مضامین کی بہترین قدریں ہیں۔ وہ ہراس بیز پرطنز کرتے مضامین کی بہترین قدریں ہیں۔ وہ ہراس بیز پرطنز کرتے ہیں ہو فردکی آزادی اسکون اور آسودگی کو تباہ کرتی ہے۔ اس

اس دائے پر اتنا اور اضافہ کرنا غلط نہ ہوگا کہ رشید ضائے طزومزل کا داست دشتہ ۔ آزادی سے پہلے کے طبقہ اشراف کی تہذیب سے ہے۔ یہ تہذیب اب ان معنوں میں موبود نہیں دہی جن معنوں میں دشید صاحب نے اسے گلے لگایا مقا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں سے اکتساز لطف کرنے والے بھی معدوم ہوتے جارہے ہیں ۔

کھنا، ایک ادبی مشغلہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک مجادلہ یا مجاہدہ مجی ہے۔ اس کام کو رواروی میں نہیں نمٹایا جاسکتا بلکہ اس میں اپنی بلوری شخصیت کو ڈبو دینا پڑتا ہے تب کچھ بات بنتی ہے، کھی نہیں مجی بنتی ہے رشید صاحب لکھنے برجلد مستعدیا آمادہ نہیں ہوتے ستھے۔ اسفول نے نؤ د اعتراف کیا ہے۔

میں نے شاید ہی کوئی مضمون بہ تؤشی خاطر لکھا ہو۔ لکھنا اس

وقت شروع کیا جب ایسے لوگوں نے میری زندگی تلخ کردی بین کو میں عزیز رکھتا تھا یا جن سے ہرقیمت پر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مضمون لکھ چکتا تو سمجھتا کہ بڑا کام کیا ہے۔ اس سے دنیا میں تہلکہ مج جائے گا لیکن اس کے شائع ہوتے ہی محسوس کرتا کہ مجھ جیسا مہل لگار شاید ہی کوئی ہو۔"

(مضامین رشید ص ۲۸)

ریڈیائی مضامین کھتے دقت صورتِ حال اور مجی بیجیدہ ہوجاتی

جس كا اظهاردشيدصاحب في اس طرح كيا ب:

"ریڈلونے خیالِ خاطر احباب کی خاطر اس درجے احتیاط اور نزاکت برتی ہے اور ایسی ایسی تغیس بجاؤ" تدبیریں وضع کردی ہیں کہ طز وظرافت کے یے فن اور زندگی دولؤں کی وسعتیں تنگ ہوگئیں اور میرا حال ' دست و پائم بہ شکستذ و کمانم دادند 'کا مصداق ہوگیا ۔ طز وظرافت میں لو انائی وزیبائی بیدا ہوتی ہے خیال و مقال کی آزادی سے ۔ حزودت سے زیادہ پابندیاں عائد کردینے سے موضوع ، مقصد ، ہیئت سمجی مجروح ومفلیج موجاتے ہیں ۔" (مضامین رشید۔ص۔ می

سین اس بابندی کے باوبود" خندال" میں شامل مضامین (بورب کے سب ریڈلو کے بیے لکھے گئے ہیں) میں اسالیب کا تنوع ، قولِ ممال کی خدرت ، معاشرتی نامجوار لول سے طز وظرافت کے عدہ منونے بیش کے گئے ہیں۔ خاص طور سے دعوت ، لیڈر ، شاع ہونا کیا معنی دکھتا ہے ، ایڈریٹر، ہیں۔ خاص طور سے دعوت ، لیڈر ، شاع ہونا کیا معنی دکھتا ہے ، ایڈریٹر، ایکشن ، رقیب ، سفر ، باغ ، اور لوپی والا میں دشید صاحب کے اسلوب ایکشن ، رقیب ، سفر ، باغ ، اور لوپی والا میں دشید صاحب کے اسلوب کی تمام خصوصیتیں جمع ہوگئی ہیں اور ہونکہ ان میں علی گڑھ کا عمل رضل ن منا مین اور ہونکہ ان کی تمام خصوصیتیں جمع ہوگئی ہیں اور ہونکہ ان کی وہ قاری ہی ان مضامین منا میں ان مضامین منا ہونے کے برابر ہے ، اس بے اردو زبان کا دہ قاری ہی ان مضامین

ے كماحق لطف اندوز ہوسكتاہے ہو طنز و مزاح كا شائق ہے اور اس كو اسى حِتْمت سے بڑھنا جا ہتا ہے ، علی گڑھ کا چشمہ لگا کرنہیں ۔ مثال کے طور پر "دوت " میں رشید صاحب نے معاشرے کے جن او نیے نیمے طبقات اور مخلف النوع كردارول كے دريعے دعوت كا بو واقعاتى اور نفسال منظر نامه بیش کیا ہے اس میں طز ومزاح کے سب عناصراس طرح کھل بل تھے ہیں گر اس مصمون کورشید صاحب کے بہترین مضامین میں شامل کیا جاسکتاہے۔ ان كى عام افتاد طبع كے برخلاف اس مضمول ميں ان كے تجربے ، مشاہدے اور تخیل نے بل کر اکائی کی صورت اختیار کرلی ہے ۔ ایک دعوت کا منظر: "بہلی دعوت مجھے ایسے صاحب کے بہال کھانی پڑی ہو کھے ینتے تھے ، غازی میاں کے معقد تھے ۔ راہِ نجات بڑھتے تھے اور کوکین بینے می سنرا یا جکے سے ۔ ساری بستی مرفو تھی۔ مئ كا مهينه اور دويم كا وقت - مكان وميدان كاكوكى نشيب فراز ایسا نه مقاجهال کھانے والے نہ بیٹے ہوں - فرش ودر ترانا كا وبال كوئى دستوريد مقارجس كوجهال جكر مل كني بيط كيا -ایک نیب کی برد برمی مجی میشدها-ایک بات می گرم گرم تنوری روق دے دی گئی۔مٹی کے ایک برتن میں زمین بر سالن دکھ دیاگیا۔ معشی نے مُشک سے تام چینی کے گندنے گلاس میں پانی بلانا شر*دع کیا۔" سل*ھ

دعوت کا دوسرا منظرنامہ:
"وہاں کے زمانۂ قیام میں ایک ادر جگہ سے دعوت نامہ آیا۔
ہمارے میزبان وہاں کے معزز اور دولرے مند ترین لوگوں میں
سے سقے ۔ ڈرائنگ روم میں جہنچے تو دن میں تارے نظر آنے لگے
ایسی خوب صورت ، قیمتی ، بُر تکلف اور نایاب بیزیں ایک ساتھ

کب دیکھنی نفیب ہوئی تھیں البتہ ان کا تذکرہ میلادوں میں من تھا یا طلسم ہوسٹر با میں بڑھا تھا۔ مالک مکان سے زیادہ مرشوکت اور شعرافگن لوکر لؤکرانیاں تھیں۔ کس کی تعظیم کیجئے کس سے تعظیم لیجئے کھانے کے کمرے میں داخل ہوئے لو معلوم ہواکہ شاید دنیا کے سب سے بڑے آدمی کا سب بھلام ہواکہ شاید دنیا کے سب سے بڑے ادمی کا سب بھلان اور سامانِ جرّا جی کی کچھ نظر نہ آیا تھا۔ کھانے کا گانگ

الاے۔" وال

دعوت کے پہلے منظر تامے میں ایک خاص طبقے کی تضحیک کی ہو زیریں لہرہے اس کو نظر انداز کردیجے لو دولؤں قسم کی دعولوں کا تق بلی منظرنامہ دستسید احدصدیقی کی فکرونظری عدہ خائندگی کرتاہے۔ ریڈیا کی مضامین میں پونکہ شعروادب سے اخذ و استفادے کی گنجائش کم بھی اس یے ان مضامین میں رسیدصاصب کو خام موادے دوسرے ذخائر پر مجروسہ کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے ان مضامین میں تنوع مجی ہے اور موتنوع کی مناسبت سے اسالیب کے نے نمونے ہی سامنے آئے ہیں حالانکہ خود دستے د صاحب تے ان مضامین کو زیادہ وقعت نہیں دی ۔ رستيد احدصديقى في جتني توجراور لوانائي طنز ومزاح بر حرف كى ہے ، تقريباً اتنى ہى لوج سے اكابرين كے مرقع بي كھے ہيں۔ جس طرحان کے طزوم الے کے ذخیرے میں دیڑیائی تقریریں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح اكا برين كے مرتعول كے ساتھ كچھ احباب كے مرقعے بھى شامل ہيں ہوان كى وفات كے بعد الخراج عقيدت بيش كرنے كے يے لكھے گئے ہيں ۔ مرقع نگاری میں رستید صاحب کا نقط کنظر خانص اخلاقی ہے جس میں مرتے

کے بعد مرتوم کی حرف نؤبیوں کو ہی اجا گر کیا جاتا ہے اور خامیوں ہر بردہ ڈال دیا جاتا ہے مالائکداب یہ طریقہ کافی بدل جکا ہے۔ رشید صاحب فطرہ قدرد کے دلدادہ اور انسانی توبول کے والہ وستیدا ہیں ۔ان کے مرقعول میں دصوب جھاؤں نہیں ہوتی ۔ دصوب ہی دصوب ہوتی ہے جس سے تحجی تحجی الم بحصیں بخرہ مجی ہوجاتی ہیں۔ وہ شخصیت میں ایسی صفات مجی تلاش كريسة بي جس كى خراس كے قريب ترين عزيزوں و دوستوں كو مجى نہيں ہوتی ۔ وہ اینے ممدوح کی سیرت اور شخصیت براس زاویے سے روشنی وليت بي كروه فرشته نهي الوفرست صفت حرور نظران لكاب ري ان کی انشا پردازی کا وصف ہی ہے اور ان کی مرقع انگاری کی خامی بھی۔ ہم ان کے مرقعوں سے بطف اندوز او ہوسکتے ہیں مگر اس شخصیت کی پوری جھلک دیکھنے سے قاحررہ جاتے ہیں ۔ ان کا سب سے طویل مرقع ڈاکسٹ ذاکر حسین کا ہے۔ ذاکر صاحب ہے ان کی شیفتگی حدِ ادراک سے باہر کی جزے اس یے وہ کہیں اور سُناکرے کوئی " البتہ ہو دیگر مرقعے مضامین رشید مجتنع ہائے گراں مایہ اور ہم نفسانِ رفتہ میں شامل ہیں ان سے رشید صابحب کے اسلوب ، طرزِ ادا اور نقطہ نظر کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے رجیح ہائے گرانمایہ میں شامل سولہ مرفعوں کے مدوحین ، اصغر ، جگر اور اقبال کے استشنار کے میں شامل سولہ مرفعوں کے مدوحین ، اصغر ، جگر اور اقبال کے استشنار کے سابھ سب کے سب علی گڑھ سے وابست رہے ہیں ۔ یہ تین شعرار بھی على گڑھ سے براہ راست وابستہ نہ ہونے کے باو ہود ، علی گڑھ سے قریبی تعلق ر کھتے سے ۔ مولانا محد علی اور ڈاکٹر انصاری کے مرقعے بھی اس کتاب میں شامل ہیں مگر انصیں حرف ایک انشا برداز اون و کے استاد کا رسمی خراج عقیدت لتمجينا جابيي

بی بی بی بی بی بی بی احیا اور دلادیز مرقع جگر مراداً بادی کاہے جن کو رشیصا نے خِلوت میں نہیں ، حرف جِلوت میں دیکھا ہے مگر ان کی شخصیت کی اس

طورسے رنگ آمیزی کے ہے کہ جگر کی بیشتر اخلاقی اور انسانی صفات بدرج ائم روست ہوگئی ہیں۔ ان کو جگر کی شاعری سے اُتنا لگاؤنہیں مقاجتنا ان کی شخصیت سے تقا۔ وہ صرف علی گڑھ والوں ہی کے محبوب شاعر نہ تھے بلکہ تؤدرشید صا ان كواينے دل ميں جگہ ديتے تھے ۔ جگرصاحب سے تعلقات ميں ايكمتعين فاصلہ رنچھنے کے باویود، رشید صاحب ان کی معصومانہ شخصیت کے ستے۔ اس مرقعے میں ہورعنائی وزیبائی ہے دہ دیگرم قعوں میں کم ملتی ہے۔ میدصاحِب ، حسرت ، اصغر ، فانی اور جگر کو جدیدار در عزل کی نوبصور " مستحكم اور ايك طور مركثرالمقاصد عارت كے جارمينار سمجے ميں مگر ساتھ س یہ مجی الکھتے ہیں کہ یہ شعرار اپنی تخلیقات سے نہیں بلکہ اعلیٰ سیرت وشخصیت کے اعتبار سے کم وبیش نصف صدی تک یا و ہود طرح طرح کے موالع کے یکسا<sup>ں</sup> طور برمتاز ومحترم رہے۔ کتن عیب بات ہے کہ شعراء اپنے کلام سے نہیں بلکہ سیرے و شخصیت سے ممتاز و محرم ہوتے ہیں ! علام اقبال سہیل کے مزاج میں ہو دارفتكی اورطبيعت مي جو بودت اور ذانت محى اس كى مصورى بهى رشيد صا نے نؤب خوب کی ہے۔ ذاکرصاصب کے بعدوہ علاّمہ اقبال سہیل کو ہی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ ذہین اور فطین شخص سمھتے ہتھے مگر ان کی شاعری کو بوہوہ وہ مقام یہ مل سکا ہور سند صاصب کے خیال میں المنا جا ہے مقاء جنج ہائے کرال مایہ میں ناقدین نے سب سے زیادہ اہمیت محمد الورعیا کے م قعے کو دی ہے ۔ اس کی متعدد و ہو ہات میں یہ وجہ بھی خاص اہم ہے کہ اس کتاب میں حرف مہی ایک ایسا مرقع یا مضمون ہے جو رستے ید احمد صدیقی کے قلم سے ایک ایسے آدمی کے باسے میں نکلاہے جس کا شمار اکابرین دعمائد میں نہیں تھا۔ اس قسم کا دوسرا مرقع کندن مالی کا ہے جس کو مصنّف نے شَفِيقَ الرحمٰن قدوالُ ، مولانا سليمان ندوى ، ذاكرٌ عبدالحق ، لؤاب اسماعيل خا اور مولانا الوالكلام آزاد (ہم نفسانِ رفتہ) کے پہلو بہ بہلو جگہ دی ہے۔ مکن

ہے یہ مولوی عبدالحق کی تقلید میں ہو یا توازن قائم کرنے کی ایک کوشش ہو۔ مرقع منگاری میں رِشید احد صدیقی کا اپنا خاص اسلوب اور اینا نقط نظرے جو اردو کے دیگرم قع نگاروں سے الگ اور منفرد ہے۔ ان کے مرتبعے مولوی عبدالحق ، سیدعابد حسین ، شاہد احد دہلوک اور شوکت تھا لوی کے تجریر کردہ م قعول کے مقابلے میں زیادہ دلکش اور ستقل لوعیت کے ہیں مگر اقدار سے تصوراتی وابستگی اور انسالوں کو من الحتیت كل مذديك سكنے كى وجرسے ان كے مرقعوں من زندگى كى حرارت ، يوش اور توانال کی تحمی کا اصاس ہوتاہے۔ یہ انسالؤں کے نہیں بلکہ انسان نما فرسشتوں کی چلتی بھرتی برجیا یُول کے مرقعے معلوم ہوتے ہیں - دستید احد صدیّقی کا کوئی ایک مرقع بھی فرحت اللہ بیگ کے تحریر کردہ ، نذیر احد اور مولوی وحدالدین ہم کے مرقعوں کے معیارتک نہیں بہنچا - میں یہ نہیں کہتا کہ اقدارے وابستگی یا انسان کو فرات مفت بناکر پیش کرنا کوئی ادبی برم ہے، مگر اتنا حرور کہوں گاکہ اگر کَبشَر کُواس کی تمام خِوبیوں اور خامیوں کے ساتھ کَبَشَر ہی رہنے دیاج سے تواس میں فرئشتوں سے زیادہ کشش محسوس ہوتی ہے۔ مرقع انگاری کا یہی دہ نکتہ ہے جس نے فرصت اللہ بیگ کے مرقعوں کو زندہ جادید بنا دیاہے ۔ رشید صاحب کے ایک مرقع "تری یادگا عالم" سے ایک اقتباس: مرقع "تری یادگا عالم" سے ایک اقتباس: مرقع "تری یادگا عالم" سے ایک اقتباس: مرقعت کتنی "جگر صاحب بحیثیت مهمان تشریف لاتے تو بیک وقت کتنی خوش گوار بالوں کا احساس ہوئے لگتا جیسے کوئی تھولی ہو کی تطیف تؤستبوائكي ہو- زندگى كى نعميں اچھ ١١س كے مصائب گوارا اور ألودگيال قابل احراز معلوم بونے لگيس ميں بہنچا تو جيسے فرط كرىم وتشكر ع جكمگانے لگے ہوں ۔ بے اختیار کھڑے ہوجلتے ، اسسی ب اختیاری سے فوراً بیٹے جاتے اور مسکرانے لگتے بیسے اپنے اس مسکرانے کی شمیم وشبنم کے تخت رواں پر مجھے بھادینا چاہتے ہوں!

اخلاقی قدردل کی تجسیم کا یہ انداز ان کے تمام مرقعوں میں کسی نہسی طور سے موبود ہے۔ علاوہ بریں جہاں موقع ملتاہے یا متشابہ لگتاہے ، وہ ادب، شاعری مذہب ، تقافت ، اخلاقیات وغیرہ پر کھی سنجیدہ کھیں رداں انداز میں تبھرے کرتے جاتے ہیں ۔ مرقع نگاری کی یہی متاع رست پدا حمد صدیقی کے پاس ہے جس کی بنا بران کو دورِ حاحزہ کے مرقع نگاروں میں شامل کیا جاسکتا ہے ۔

طز وظرافت بویا مقع تگاری، بهرحال رستید احد صدایق کے فن کی ارتقائی صورت کا پترنہیں جلتا۔ ترقی معکوس کا احساس البتہ ہوتا ہے۔ انفوں نے لکستااس وقت شروع کیا جب وہ طالب ملم کی حیثیت سے گل منزل ( کچی بارک) میں اقامت گزیں سقے اس کے بعد وہ انشار پرداز کی حیثیت سے معروف ہوئے مگرعم کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ان کی فطری حزن بےندی ان کے طنز وظرافت برغالب آتی گئ اور آخر آخروہ علی گڑھ اور ندوے کے طلبار کے ناصح مشکفق بن کررہ گئے۔ یہ ٹریجڈی تؤد ان کی افتادِ طبع اور فطری میلان نیز انسالوں سے کٹ کرزندگی بسر کرنے کی وجے وجود میں آئی جس میں ان کی انشار بردازی کی صلاحیت مین سوخت ہوگئ ۔ خانص طز د مزاح نگار کی حیثیت سے ان کا کارنام بہت محدود ہے۔ان کی زبان میں بہت ہمواد ، بہت سبک اور بہت روال نہیں ہے۔ وہ عربی ، فارسی تراکیب استعال کرنے کے بڑے شاکق ہیں سکن ان کے جلول کے دردبست میں مہی اکم اغلاق بیدا ہوجاتا ہے مجسى تحبى ان كى اردو بھى نوى اعتبارے ساقط نظر آنے لگتى ہے يمس الرحان فاروقی نے تمبرداد گیارہ جلوں میں ان کے غلط زبان کھنے کی نشاند ہی کی ہے کیے مران خامیوں کے باوجود اینے ہم عصروں میں دہ سب سے زیارہ بادقار اور منفرد انشام برداز بی - طز و مزاح کی ان کاکارنامه محدودسی، مگراسس انفرادیت ناقابلِ تنسیخ ہے ۔

تواشي اله اشفة بيانى ميرى مطبوعه كمتبرجامعه نى دملى صديع - ص-١١١ ت اردوادب مي طز وظرافت مشمولة طز ومزاح ، تنقيد اريخ " مطبوع المالية - ص ١٢ سه مفامن رشد، مطبوع كمنه جامد هادي - ص ١٢٠ الله استفته بان ميرى - مطبوء مكته جامعه مداع و من الم كه دشيداحدصدلتى - ازسليان المهرجاويد مطبوع مشكله . ص - ٢٠٩ عده مفامين رشيدم طبوء كمتر جامعه هاور من ١١٤ من ٢١٤ اله خاكم بربن ازمشاق احداد سي مطبوع سياور وسي و ما . ٩ - ص . ٩ سله مضاین دستیدمطبوی کمترجامع بی ایم مصابح و مدید دم ستله رشيداحدصديق - آثارواقدار بمطبوع سيم الماء على - ٢٩١ - ٢٩١ سله طزومزاح - تنقيد تاريخ - مطبوع اللهدير - ص٢٢ ۵۱ یکا فندال ، مطبوع مکترجامد مصلیم . ص-۳۹-۳۸

الله تخنج إعرال مايد مطبوعه كترجامعه سافواع رص - ٢٠١

عله رشداحدصديقي -آنارواقدادمطيوع سيدفاع مي ٢٥٨

## مشتاق احديوسفي

## فن يوسني

اردو کے ممتاز نقادوں، مجنوں گورکھیوری، ممتاز حسین، ابنِ انشارا اسلم فرقی، محد حسن، قمررئیس نے بالاتفاق یہ دائے ظاہر کی ہے کہ مزاحیہ ادب کا موجودہ عہد مشتاق احمد لوسفی کا عہدہ اور ان کی رسائی اردو ننزکی معراج تک ہوئی ہے کیونکہ ان کے مزاح میں حرف آگہی اور بھیرت ہی نہیں، اسلوب کی رمز شناسی اور تہہ داری بھی درجر کمال تک بہنچی ہوئی ہے ۔ ظاہر ہے کہ اس دائے کے جیمیے کوئی مستحکم بنیاد بھی موجود ہوگی جس کو کریدنے اور جانے کی حزورت سے میں انگار نہیں کیا جاسکتا۔

یہ تو صحیح طور سے نہیں معلوم کر اوسفی نے مزاح نگاری کی ابتداکب اور کن حالات میں کی لیکن ان کے بخصط مصفے "مضامین کا پہلا مجموعہ" چراغ تکئی التھائے میں منظرِعام برآیا اور بڑھنے والوں نے جرت انگیز مسرّت کے ساتھ اس کی پذیرائ کی ۔ ان کی اس ابتدائی کا وش میں بھی اردو کی رسومیاتی مزاح نگاری کی پذیرائ کی ۔ ان کی اس ابتدائی کا وش میں بھی اردو کی رسومیاتی مزاح نگاری سے ہٹ کر بجزے دگر کا اصاص ہوتا ہے ۔ یہ حزور ہے کہ ان کی ابتدائی تحریر و بر کہیں کہیں ان کے دو قد آور پیشرووں ، پطرس بخاری اور رشید احد صدیق بر کہیں کہیں ان کے دو قد آور پیشرووں ، پطرس بخاری اور رشید احد صدیق کا بلکا سا پر او نظراتا ہے ، مگر ان کی بعد کی تحریروں میں یہ انترات معدوم ہوگئے ہیں اور تؤد ان کا اینا انتہائی کو انا اور جاندار اسلوب آب و تاب سے

البراہے جس کی بنا پر نقادوں نے ان کو مزاحیرا دب میں ایک عہد ساز شخصیت قرار دیاہے۔ یوسفی کی تحریروں کے اجزائے ترکیبی میں شگفتہ نگاری، اسلوب کی انفراد بیت ، تبه داری ، انشام بردازی اور تخلیقی زبان کا ماهرانه استعمال شامل ہیں اور ان عناصر کے متوازن اور نوش گوار امتراج نے ان کی مزاح زگار کو قدرِ اوّل کی چیز بنادیا ہے۔ ان کے پیٹرو بطرس بخاری نے مسزاح کے شاہکار بیش کے ہیں مگران کا اپنا کوئی انفرادی اسلوب نہیں ہے۔ رستید احدصدیقی متاخرین میں اردو کے سب سے زیادہ قدآور مزاح نگار سے جن کی انشار بردازی اور اسلوب کی انفرادیت می کلام نہیں مگراکٹر ان کی انشار پردازی ان کی شگفتہ نگاری پر غالب آجاتی ہے۔ پیران کی ساری تگ و دُو کا محور و مرکز علی گڑھ اور عرف علی گڑھ بے ۔ ظاہر ہے کہ ہمادی آپ کی یہ مجری برک دنیا علی گڑھ سے بہت بڑی ہے اور انسان اور اس کے اعمال وافکار کو حرف ایک محدود تناظ میں دیکھ کراور برنت کر کوئی تخلیق کار نؤاہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں مذہو نه تو ابی تخلیق صلاحیتوں کے ساتھ قرار واقعی انصاف کرسکتا ہے اور نہ انسان اوراس کی دنیاسے۔ یہ تناظر تنگ مجی ہے اور تقریباً بے جہت مجی شاید اسی لیے رشید احدصدیقی ائٹر میں مزاح نگار سے مرٹیہ گو بن گئے ستے ۔ "عزیزانِ علی گڑھ کے نام" ان کا خطب ایک قسم کا نٹری مرثیہ ہے ہو دستید احد صدیقی کی افتاد طبع کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ واضح ہو کہ میں دستیدا حدصدیقی کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کرریا ہوں۔ وہ ہمارے دور کے ایک عظیم طز و مزاح نگار سے جن کی تحریروں سے اردو نیر می طز و مزاح کو وقار اور اعتبار کاصل ہوا۔ میرا کینے کا مقصد ون اتناہے کہ اگر وہ دنیا اور انسان کو ایک وسیع تناظر میں دیکھنے ہر قادر ہوئے لوا کڑا خروہ مرتبہ گوئی پر اکتفانہ کرتے۔

رستید احدصدیقی کے برعکس ، مشتاق احد یوسفی کوزندگ کے ہمہ جہت رنگوں کو پر کھنے اور برننے کا ایک وسیع تناظر ملا۔ وہ ٹونک (راجستان) میں پیدا ہوئے ۔ جے پور آگرہ اور علی گڑھ میں تعلیم طامل کی، كراچى میں بینك كارى كے يتے سے سلك ہوئے اور دس سال لند میں رہ کراور دنیا کے مجانت مجانت کے لوگوں سے بل مجل کر، نندگی کے گوناگوں تجربات حاصل کیے۔ میران کی زرف نگاری میں مغربی ادب کے معادات اور انسلاکات کا اثر ہی شامل ہے۔ دشید احدصدیقی اور لوسفی میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ دمشید صاحب انسان کو اور اس سے منسلك واقعات أورحادثات كوايك خاص فاصله سے ديکھتے اور سمجھتے ہیں، خود ان میں شامل نہیں ہوتے جے کراوسفی اپنی داستان سائیں یا دوسروں کی، خود کو فاصلے پرنہیں رکھتے بلکہ خود واقعات اور حادثات کا لازمی جزو بن جاتے ہیں کیونکہ وہ انسان سے دُج کریباد کہتے ہیں۔ان ک تحریروں میں درد مندی اور دنسوزی کی ایک زیریں ہم موجود رہتی ہے مرتحبی تحبی جب یہ ادیری سطح بر آجاتی ہے لو ان کی شگفتہ تگاری کو دصندلا بھی کردیتی ہے۔

بیٹ سے آپی اکلوتی کتاب " پطرس کے مضامین " میں ساڑھے اس سطروں کا ایک دیا ہے بھی فکھا ہے جس میں سخریر ہے کہ" اگریہ کتاب آپ کو کسی نے مفت سمیری ہے تو مجھ بر احسان کیا ہے ۔ اگر آپ نے کہیں سے بڑائی ہے تو میں آپ کے شوق کی داد دیتا ہوں ۔ آپ نے بیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ " ہوسٹی نے چرائے تائے" میں "بہلا بھڑ" کے عنوان سے تو بیش لفظ لکھا ہے وہ گؤ صفحات کو محیط ہے ۔ اس میں اصنوں نے اپنا بر لطف شخصی تعارف بھی بیش کیا ہے ۔ اس بیش لفظ کے ابتدائی جلے ہی ان کے منفرداسلوب کی گواہی دینے گئے ہیں ۔

"مقدّمہ نگاری کی بہلی شرط یہ ہے کہ آدی بڑھا لکھا ہو، اسی ہے بڑھے معنقف بھاری رقبیں دے کر اپنی کتابوں پر پروفیسروں اور پولیس سے مقدمے ککھولتے اور چلواتے ہیں اور حسب منشا بر بدنای کے ساتھ بری ہوتے ہیں۔"

كآ بوں كے مقد موں كے سليلے ميں ان كا مشاہدہ ہے كہ:

"کوئی گاب بغیر مقدمے کے شہرت عام اور بقائے دوام نہیں حاصل کرستی بلکہ بعض معرکۃ الاراکا ہیں قو مرامر مقدمے کی چاٹ میں لکھی گئی ہیں۔ دور کیوں جائیں تو دہارے ہاں ایسے بزرگوں کی کمی نہیں ہے ہو محض آخر میں دعا مانگنے کی لا نج میں نہموت یہ کہی نہیں ہے ہو محض آخر میں دعا مانگنے کی لا نج میں نہموت اور گلے میں رندھی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اپنی مالی مشکلات کو حاصر و ناظر جانتے ہیں۔ لیکن چند کت ہیں ایسی بھی ہیں ہو مقدم کو حاصر و ناظر جانتے ہیں۔ لیکن چند کت ہیں ایسی بھی ہیں ہو مقدم کو جامر و ناظر جانتے ہیں۔ لیکن چند کت ہیں ایسی بھی ہیں ہو مقدم کو جامر و ناظر جانس کی ڈکٹری کی جس کا حرف مقدمہ باقی رہ گیا ہے یا شعرو شاعری پر مولانا حال کا بھر پور مقدمہ جس کے بعد کسی کو شعرو شاعری کی تاب و تمنا

ا بنی کتاب بر تؤد مقدمہ لکھنے کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے اوسفی اسی بیش لفظ "بہلا ہتم" میں مزید لکھتے ہیں:-

"اس بہلنے اپنے متعلق چند ایسے بجی سوالات کا دندال شکن بواب دیا جا سکتا ہے ہو ہمارے بہاں عرف چالان اور پہلم کے موقع پر پوچھ جاتے ہیں مثلاً "کیا تاریخ پیدائش دہی ہے ہو میٹرک کے سرٹیفکٹ میں درج ہے ، مرتوم نے اپنے بنک بیساس کے لیے کتنی بیویاں جھوڑی ہیں ، بزرگ ، افغانستان بیلنس کے لیے کتنی بیویاں جھوڑی ہیں ، بزرگ ، افغانستان

کے راستے سے شجرہ نسب میں کب داخل ہوئے تھے ؟ داوی نے کہیں آزاد (مولانا محد حسین) کی طرح ہوش عقیدت میں ممدوح کے جدّامجد کے کا بیتے ہائھوں سے استراجیین کر تلوار لونہیں تھا دی ۔"

مندرج بالااقتباسات ہی سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ لوسفی انسانی زندگ کی بیج در بیج نفسیات کو سیدھے سبعاؤ نہیں بیش کرتے بلکہ اس میں الٹ بھیراور تحرلیف و تقلیب کرکے بالکل ایک نئی شکل دے دیتے ہیں جس سے مزاح نگاری میں ان کا الفزادی عمل کوسامنے آجاتا ہے ۔ عمومیت سے گریز اور اپنی راہ الگ لکا لئے کا رجمان ان کی تحریروں میں روزاول می سے خایاں ہے ۔ پہلا بتحرمیں انخول نے اپنا ہو تعادف نامہ بیش کیا ہے اس کا ڈھانچا بظاہر پطرس کے مضمون "لا ہور کا بجغرافیہ" کے مماثل ہے مگر اس میں انداز اختیار کیا ہے۔ مثلاً

" حلیہ۔ بیشانی اور سرک حدِ فاصل اڑ جی ہے لہذا من دصوتے وقت یہ سمجے میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں ۔ ناک میں بذاتہ کوئی نقص نہیں ہے گر بعض دوستوں کا خیال ہے کہ بہت چھوٹے بہرے برگی ہوئی ہے ۔

بہت چھوٹے بہرے برگی ہوئی ہے ۔

یالتو جالؤرول میں کتوں سے بیار ہے ۔ بعض تنگ نظر اعراض کرتے ہیں کہ مسلمان کتوں سے بلاد ہو بچڑ نے ہیں اعراض کرتے ہیں کہ مسلمان کتوں سے بلاد ہو بچڑ نے ہیں حالائکہ اس کی ایک نہایت معقول اور منطقی وجہ موجود حالائکہ اس کی ایک نہایت معقول اور منطقی وجہ موجود کسی ایس جالؤر کو محبّے سے ایک علی قوم رہے ہیں اور وہ کسی ایسے جالؤر کو محبّے سے نہیں یالتے جسے ذریح کرکے کے کسی ایسے جالؤر کو محبّے سے نہیں یالتے جسے ذریح کرکے

کھا نہ سکیں ۔"

کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اوسفی کے بیسندیدہ انسان مقام اورات یار میں (غالب، ہاکس بے اور بھنڈی) ترف ہے، مترک ہے۔ میرید مجی نہ مجولنا چاہیے کہ" بینک کاری" صرف ان کا بیشہ نہیں بلکہ ان کی شگفتہ نگاری کا خام مواد بھی ہے۔ اوسفی کے بہالِ ساختیات اور صوتیات کے اعتبار سے 'ب کی کیا اہمیت ہے ، یہ تو گویی جند نارنگ ہی بتا سکتے ہیں تاہم اتنا تو ہم مبی کہد سکتے ہیں کہ لوسفی کی بسند اور اختیار میں اب، کا کچھ نہ کچھ عمل دخل صرور ہے۔ اس بیش لفظ میں لوسفی نے طز و مزاح کے معیار اور میزان کے باسے میں اپنے نظریات کی طرف کچے اشارے مزور کے ہیں جس سے معلوم ہوتاہے کہ درد مندی اور دنسوزی مزاح منگاری کی اولين ستسمطي اورطز محض ايك مقدس جنجولا مث كا اظهاري واور مزاح کو طز بربہرحال فوقیت حاصل ہے کہ یہ زندگی کی مروبات کوکسی نہسی حد تک گوارا بنا دیتا ہے ۔ اوسفی کاعقیدہ ہے کہ ہو قوم اپنے آپ برجی کھول كرمنس سكتى ہے وہ تحبی غلام نہیں ہوسكتی ۔ سادہ و بيُركار طنزكو دہ جان ہو تھو كاكام حرور سمجھتے ہيں مگردہ اے انسانی جذبات کے ترفع كا وسيدنہيں سمجية ـ " أگرزال يال سارتر" كى ما نند دماغ روشن و دل تيره ونگهه به باك" ہو او جنم جنم کی یہ جبنجملا ہے آخر کار ہر بڑی چیز کو جیوٹ کرکے دکھانے کا ہنر بن جاتی ہے۔ لین یہی زہرِ غم جب رگ ویے میں سرایت کرکے اہو کو كھے اور تیز تندولواناكردے لوكس نس سے مزاح كے شرارے ميو شے لگتے ہیں ۔ علی مزاح اپنے اہو کی آگ میں تئپ کر بھونے کا نام ہے ۔ لکڑی جل کرکوئلہ بن جاتی ہے اور کوئلہ راکھ، لیکن اگر کوئلے کے اندر کی آگ باہر کی آگ سے تیسنز ہو او مجروہ راکھ نہیں ہیرا بن جاتا ہے زیبلا تقرا شتاق احدیوسفی کے اس اقتباس سے واضح ہوجاتا ہے کہ ان کے

نزدیک مزاح تؤدانی آگ میں تب کرنوکھرنے سے عبارت ہے جس کاعلی نمونہ تؤد ان کے مضامین اور کتابوں میں درد مندی اور دسوزی کی ایک زیریں لہر کی صورت میں نہ صرف موجود ہے بلکہ اسباب وعلل کی اس دنیا میں تؤد' اپنا جواز بھی ہے۔ ان کا یہ دعوی نہیں کہ" ہننے سے سفید بال کا بے ہوجاتے ہیں ، اتنا عزور ہے کہ

بھر دہ اتنے برکے نہیں معلوم ہوتے ۔" آتھ عدد خاکوں اور مزاحیوں پر شتمل، اوسفی کی دوسری کتاب خاکم بان

براغ تلے کی اشاعت کے آٹھ سال بعد ۱۹۲۹ء میں منظر عام برآئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خاکم بدئن کے آٹھ مضامین کھنے میں ان کو آٹھ سال لگے ۔ باولو ق ذرائع سے بھی معلوم ہوا ہے اور تود یوسفی کی تحریر سے بھی اس باولو ق ذرائع سے بھی معلوم ہوا ہے اور تود یوسفی کی تحریر سے بھی اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ وہ قلم برداشتہ مضامین لکھنے پر قادر تو ہیں مگران کو فوراً اشاعت کے یے نہیں دے دیتے بلکہ ان کی تراش خراش اور لؤک بلک سنوار نے میں اتنی زیادہ سعی کرتے ہیں کہ بعض اوقات یہ طباعت کا منہ ہی نہیں دیکھ پاتے۔ آپ گم کے دیباہے میں انھوں نے طباعت کا منہ ہی نہیں دیکھ پاتے۔ آپ گم کے دیباہے میں انھوں نے اسی کتاب کے سیاق وسیاق میں سخریر کیا ہے کہ:

ان یادداشتول برمنتمل دس خاکے اور مضامین لندن میں بڑی تیزی سے لکھ ڈانے اور حب عادت پال میں لگادیے کرڈیڑھ تیزی سے لکھ ڈانے اور حب عادت پال میں لگادیے کرڈیڑھ دوسال بعد لکال کر دیکھیں گے کہ کچھ دم بھی ہے یا برے بوتنی ہیں۔ میاں احسان الہی اور منظور حسین سے دوبارہ ان کی اشاعت کی اجازت بچاہی ہو اسخوں نے بخوشی اور غیر مشروط طور پر دے دی ۔ میں نے صاف کرنے کے یے مسودہ لکال طور پر دے دی ۔ میں نے صاف کرنے کے یے مسودہ لکال کر دیکھا تو ایک عجیب کیفیت سے دو چار ہوا۔ ایسا محسوں ہوا بھے یہ سب کھے کسی اور نے لکھا ہے ۔ "

(آپ گم - پس وپیش لفظ - ص - ۱۳)

خاکم بدبن کے بیش نفظ" دست زنیخا" میں تھی اکتفول نے مزاح انگاری کے بارے میں بیند کلمات کھے ہیں:-

مزاح نگار کے بے نصیحت، فضیحت اور فہاکش حرام ہیں ا یا یوں تو مزاح ، ندہب اور الکمل ہر چیز میں آسانی سے مل جاتے ہیں باا تخصوص اردوادب میں ، نیکن مزاح کے اپنے تقاضے ، اپنے ادب وآداب ہیں ۔ شرطِ اقل یہ ہے کہ برہی ، بے زاری اور کدورت دل میں راہ نہ پائے \_ مزاح نگاراس وقت تک تبتم زیر ب کا مزا وار نہیں ، جب تک اس نے دنیا اور اہلِ دنیا سے رُج کر بیار نہ کیا ہو ۔ ان کی ہے مہری و کم نگاہی سے ، ان کی مرفوشی و ہوشیاری سے ، ان کی تر دامنی اور تقدّس سے ۔ ایک بیمبر کے دامن بر پڑنے والا ہاتھ گنائ صرور ہے مگر مشاق و آرزو مند ہی ہے ،

باعث آزار ہے۔ کتا بوس کی دکان محصول تو چُن چُن کرایسی کتابی مبیا

کیں جن کی طرف کسی گاہک کا ہاتھ ہی نہ بڑھے۔ گمان گزرتاہے کہ کیا یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے افتاد طبع کی پیروڈی ہے! مولانا نے غبارِ خاطر میں اپنی افتادِ طبع پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا تھا:۔

"جس جِس کی عام مانگ ہو گی، میری دکان میں جگہ نہ پاسکی میں نے ہیشہ ایسی جِس وصل وصلاح دصوندہ کرجمع کی جس کا کہیں رواج نہ ہو۔ اورول کے بیے بہند وانتخاب کی ہو علت ہو گی وی میرے بیے ترک واعراض کی عِلَّت بن گئی ۔" بله یوس کی لیسند میں اگر اغالب، ہاکس بے اور سجنڈی ، شامل ہیں تو تابسند میں ابوالکلام آزاد حزود شامل ہوں گے ۔ اس بیے کہ " بوئے یاسمن باقیست " کے عنوان سے اسمنوں نے اپنے ہمزاد کی زبانی مولانا کی شخصیت ، میرت باقیست " کے عنوان سے اسمنوں نے اپنے ہمزاد کی زبانی مولانا کی شخصیت ، میرت اور اسلوب پر ہو تنقیدی اشارے کے ہیں ، وہ اگرچ بالکل ہی بے بنیاد نہیں اور اسلوب پر ہو تنقیدی اشارے کے ہیں ، وہ اگرچ بالکل ہی بے بنیاد نہیں اور اسلوب پر ہو تنقیدی اشارے کے ہیں ، وہ اگرچ بالکل ہی بے بنیاد نہیں اور اسلوب یر ہو تنقیدی اشارے کے ہیں ، وہ اگرچ بالکل ہی بے بنیاد نہیں اور اردو سے وہ کچے زیادہ ہی ناخوش نظر آتے ہیں ۔ یوسفی اور ان کے ہمزاد کے ہمزاد کے درمیان گفتگو کا ایک اقتباس :۔

" اوسفی -" ان کی شفاعت کے یے یہی کافی ہے کہ الحقول نے مذہب میں فلسفے کا رنگ گھولا- اردو کوعربی کا آہنگ بختا۔ "
فرطیا" ان کی نٹر کا مطالعہ ایسا ہے جسے دلدک میں تیرنا - اس یے مولوی عبدالحق علانیہ الحقیں اردو کا دشمن کہتے ہتے ۔ علم و دانٹس ابنی جگہ گراس کو کیا کہنے کہ وہ اپنی" آنا اور اُردو" پر آخردم کھے قالو نہ یا سکے ۔ مجھی محبی رمضان میں ان کا ترجمان القرآن پڑھت قالو نہ یا سکے ۔ مجھی محبی رمضان میں ان کا ترجمان القرآن پڑھت آبوں تو نعوذ بالٹر محسوس ہوتا ہے کہ کلام اللہ کے پردے میں ابوالکلام لول رہا ہے ۔"

مولانا الوالكلام أزادكى وهائث جمين جائے براظهار خيال كرتے

ہوئے، کوسفی اپنے اسی اسلوب میں مزید کھتے ہیں:۔

"ہم نے کہا، تعب ہے، تم اس بازاری زبان میں اس آب نشاط الیجیز کا مضحکہ اڑا رہے ہو ہو بقول مولانا، طبع شورش بسند کو سرمتیوں کی اور فکر عالم آشوب کو آسودگیوں کی دعوت دیا کرتی سخی ا اس جلے سے ایسے ہوڑے کہ معرفے کے ہوڑکتے ہی چلے گئے۔ لال پیلے ہوکر بولے " تم نے بیش کمین کا قدیم اشتہار " چائے سرد لوں میں گرمی اور گرمیوں میں مشنڈک بہنجاتی ہے، دیکھا ہوگا۔ مولانا نے یہاں اسی جملے کا ترجہ اپنے مدانوں کی آسانی کے یہے اپنی زبان میں کیا ہے۔ "

مولانا آزاد کی نثر میں فارسی زبان کے اشعار کے بارے میں اوسفی نے

لکھاہے:۔

"مولانا الوالكلام آزاد لو نثر كا آرائيشی فريم صرف اپنے بسنديده اشعار الله كا آرائيشی فريم صرف اپنے بسنديده اشعار الله كا آرائيشی استعال كرتے ہيں - ان كے اشعار المحل نہيں ہوتے ، ملحقہ نثر بے محل ہوتی ہے۔ "سه

بہرحال یہ تو صغے کی شخصیت کا حرف ایک بہلوہے۔ اس کی تؤددائی اور فلسفہ طرازی بھی اپنے اندر ایک امتیازی شان رکھتی ہے۔ شعروادب کے بار سے میں اس کا ایک انفرادی نظریہ ہے۔ وہ کتاب ہی سے نہیں اس کے مصنف سے بھی اس ہے بیزاد ہوجاتاہے کہ مصنف کے والد بزرگوار لکھنو کو نکھلو اور مزاج سنے رہے کو مجاز شریف کہتے ہے۔ وہ عنے کے خیال میں کو نکھلو اور مزاج سنے رہے کو مجاز شریف کہتے ہے۔ وہ عنے کے خیال میں

سه داقم الحروف نے غبار خاطر سات آئے مرتبہ پڑھی ہے گراسے مولاناکی نٹر ہے محل نہیں نظر آئی۔ یہ لیسفی کا محض موءِ ظن ہے۔ غبارِ خاطرا ورتذکرہ میں فارسی اشعار کی کٹرت حزور ہے گریہ اپنے سیاق و سباق سے پوری طرح بیوستہ ہیں۔ (ن-۱)

"اگرفانی بدالونی مصورِ غم ہیں تو مہدی افادی مصورِ بنتِ عم، وہ انتائیہ نہیں نسائیہ لکھتے ہیں۔" اردوکی ایک تازہ تھی ہوئی کتاب کا کاغذ اور روستنائی سونگھ کر صبغے نے نہ حرف اسے پڑھنے بلکہ دکان میں رکھنے سے بھی انکار کردیا۔ اُن کے دشمنوں نے اڑا رکھی بھی کہ وہ کتاب کا سرورق پڑھتے بڑھتے او بیکھنے گئے ہیں اور اس عالم کشف میں ہو کچھ دماغ میں آتا ہے اس کومقف سے منسوب کرکے ہیشہ ہمیشہ کے بے اس سے بیزار ہوجاتے ہیں۔

" خاکم بدئن" کے مضامین میں یوسفی کی بہلی تصنیف " جراغ تلے" کے مقلیے میں زیادہ وسعت ، گہرائی اور دنگا رنگی ہے ۔ اس میں انسانی نفسیات کا ان كا مطالعه كيد اورزياده نكركر سامنے آيا ہے - كہيں كہيں مزاح مي فليق کی ملک آمیرش کرکے اسے اور زیادہ بڑکار بنا دیاہے گریہ مزاح حرف تواص کے یے ہے ۔ بو لوگ اردو شعروادب کی روایات اور اسالیب کے رمز سنناس نہیں میں وہ اوسفی کے مزاح سے کماحقہ لطف اندوز نہیں ہوسکتے ۔رشید احدصدیقی کی طرح مشتاق احد لوسفی بھی دنیا اور اس کی مکروہات کو ایک معروضی زادیہ نظرے دیکھتے ہیں مگر لوسفی کا امتیازیہ ہے کہ وہ اسے اپنی شخصیت کا جُزو بناکر بیش کرتے ہیں۔ وہ خود برہمی شتے ہیں اور قاری کو بھی اس بات کا موقع دیتے ہیں کہ وہ ان برہنس سکے ۔ ان کے اس انداز گفتار میں ان کے دولوں بہزاد مرزا عبدالودود بیگ اور بروفیسرقاصی عبدالقدّوس بھی اکٹر شامل سہتے ہیں مگریہ دولوں ہزاد ان کے تابع مہل ہیں، ان برحاوی نہیں ہیں عظیم بیگ چفتا اُل نے بھی ہیروکی شکل میں ایک ہمزاد کی تخلیق کی سمی مگریہ ہمزاد مجتم ہوگیا اور یہ خود اس كاسايه بن كے - يوسفى اين ان دولؤں بمزادول كو حسب طرورت اين خاکوں میں رنگ معکوس مجرنے کے بیے استعمال کرتے ہیں اس میں سہولت یہ ہے کہ جوبات مصنّف فور آئی زبان سے نہیں کہنا جا ہا وہ ہمزاد کی زبان سے ادا کر دیتا ہے۔ ہمزاد کا یہ خلاقانہ استعمال پوسفی کی ایک امتیازی خصوصیت الوسقی کے اسلوب کی ایک اور خصوصیت ، مرقبر الفاظ و تراکیب کی فراسی تحریف کرکے ان کونے معنوں میں استعال کرنا ہے ۔ ان تحریف شدہ الفاظ و تراکیب کو وہ محصوص سیاق و سباق میں اس طرح استعال کرتے ہیں کہ جلہ چک اس اس الحر الستعال کرتے ہیں کہ جلہ چک اس اس الحر قاری متبستم ہوئے بغیر نہیں دہ سکتا ۔ تحریفات کا یہ سلسلہ خاکم بدہن سے شروع ہوکر آپ گم تک بھیلا ہوا ہے اور اس باب خاص میں ان کے تخلیقی ہو ہرکا ایک نیا رنگ دوپ سامنے آتا ہے۔ بین مثالیں اس طرح ہیں :۔

بسکر سائے میں ہے بجائے جگ بیتی مرشد کا ہل ۔ بجائے مرشد کا ہل بیب بیتی ۔ ، آپ بیتی دستورا کھل ۔ ، دستورا تعل زرگزشت / فرگزشت ۔ ، سرگزشت راندہ ذرگاہ ۔ ، راندہ درگاہ سنسر جیٹمہ ۔ ، سرچشمہ دریئے ازار ۔ ، دریئے آزار

اس طرح کی تحریفات وضع کرنے میں یوسفی کو خاص ملکہ حاصل ہے۔ ان کے بیش ردؤں میں کسی دیگر مزاح تگار کو یہ وضع نہیں سوجی اس کے یہ طزرِ خاص یوسفی ہی سے منسوب کی جانی چاہیے۔ ذرگزشت اور آب گم میں یوسفی نے ان مخریفات سے بڑے نوبھورت اور نشاط انگیز فقرے تراشے میں۔ مثلاً:۔

ان کی ذات سے بقتے جھوٹے بڑے اسکینڈل منسوب سے،
ان سب کے خالق و رادی ، معزی و مہتم وہ ٹود ہی بتائے جاتے
سے۔ اپنے بارے میں کی گئی ہے بنیاد قیاس آرائیوں کی وہ ہمیشہ
تصدیق کردیتے ہے۔ اپنی شان میں تمام گستا خیوں اور شرار آوں
کا شرچشمہ دراصل وہ ٹود ہتے۔ "تہ
"اور نہ ہمارا حافظہ اتنا ہو ہو منانے اور ایے کہ ہوش صاحب کی طسرح
ساری داستانِ امیر غمزہ سنانے اور اینے دامن کو آگے سے خود

ہی میاٹ نے کے بعد جب جرح کی اوبت آئے تو یہ کہہ کر اپنے دعوی عصیاں سے دست بردار ہوجائیں کہ" نسیان مجھے کوٹ رہا ہے یارو۔" کے

"اگراس زلمنے میں خاندانی منصوبہ بندی کے مطابق دستودالحل بنایا جاتا تو محد صین آزاد کے الفاظ میں ایہ صاحب کمال عالم اُرداح سے کشورِ اجسام کی طرف روانہ ہی نہ ہوتا - مطلب یہ کہ اینے والدین کی ہو تھی اولاد ستھے۔ "ھے

میہاں ہم اپنے افلاس وانکسار کی شیخیاں مار کراپنی ناشگفتہ برحالت
کی داد نہیں چاہتے ۔ بس گزارش الوال واقعی متطور ہے ۔ " کے
مولوی ، عورت اور اُرٹ یہ الیے آ بجیکشس ہیں جن سے اردو کے
بیشتر مزاح نگاروں نے دلکش مزاحیہ بہلو نکا ہے ہیں ۔ لوسفی بھی اس سے مستشنانہیں
شلا " میں نے کمبی کسی بختہ کار مولوی یا مزاح لگار کو محض تحریر و تقریر کی
یاداش میں جیل جاتھے نہیں دیکھا ۔ مزاح کی میٹی مار شوخ آنکھ ایکوار

غورت اور دار کے وار کی طرح تحبی خال نہیں جاتی۔ "عد گر ان کا خاص آبکٹ بھانت بھانت کے انسانوں کے مزاح ، سرت اور افتادِ طبع کا نفسیاتی مطالعہ ہے اور وہ انھیں سے مزاح کے نئے بہلوبرآند کرتے ہیں۔ اس کا راست فائدہ یہ ہوا ہے کہ ان کے موضوعاً میں وسعت اور گہرائی اور ان کے مزاح میں ندرت ، تنوع اور طرفگی اوروں سے کہیں زیادہ ہرائی اور ان سے ہمدردی رکھتے ہیں گراس کی زندگی کے ان بہلووں کو ، جن کی صاحبِ معاملہ کو نیم بھی نہیں ہوتی ، اس طرح منظر عام برنے آتے ہیں اور ان برانے مخصوص زاویے سے اس طرح ردشنی ڈاستے ہیں کہ مزاح کے شرادے تود بخود بھوٹنے گئے ہیں ، مگر بہلے صنفِ ناذکی کے بارے میں ان کے بعض ارشادات سنتے سے ہے :۔ "سامنے سوئمنگ پول میں ہیر افکائے یہ میم ، ہو مطرکا بازار کھونے
ہیں ہے ، اسے تم آلوکی ایک ہوائی بھی کھلا دو تو بندہ اسی
ہوض میں ڈوب مرنے کے بیے تیاد ہے ۔ " میہ
"اتفاق سے اسی وقت ایک بھرے مجرے بچھائے وال لاک
رصنے اینڈسنس کی) دکان کے سامنے سے گزری ۔ چینی قمیص اس کے
ہدن پر جست فقرے کی طرح کئی ہوئی تھی ۔ چال اگرچ کڑی کمان
ہرت بر جست فقرے کی طرح کئی ہوئی تھی ۔ چال اگرچ کڑی کمان
ہرت بیر جست فقرے کی طرح کئی ہوئی تھی۔ چال اگرچ کڑی کمان

"احِيا بتاؤاس كى جال سے كيا شبكتا ہے"؟ میں نے پوچيا "اس كى جال سے تو بس اس كا جال جين شبكے ہے ـ " مجھے آئكھ مار كر ليكتے ہوئے يوسے ۔

" بھروہی بات، جال سے بناؤ کمیسی کتابیں بڑھتی ہے ؟ میں نے بھی بیجھانہیں جھوڑا۔

" ینگے ! یہ تو نؤد ایک کتاب ہے" امفوں نے شہادت کی انگلی سے مطرک بران نؤاندگان کی طرف اشارہ کیا ہو ایک فرلانگ سے اس مطرک بران نؤاندگان کی طرف اشارہ کیا ہو ایک فرلانگ سے اس کے پیچھے چیچھے فہرست مضامین کا مطالعہ کرتے چلے آرہے ستے یہ " ذرگزشت" لوسفی کی سوانح نوعری یا ان کے بینکنگ کیریر کی کہانی ہے مگر اس میں درجنوں افراد کے خاکے بھی شامل ہیں جن سے بینکنگ کیریر کے ابتدائی دلوں میں ان کی آ ویزش یا آمیزش رہی ۔ سرِ فہرست متعلقہ بینکھے کے انگریز جزل میں بان کی آ ویزش یا آمیزش رہی ۔ سرِ فہرست متعلقہ بینکھے کے انگریز جزل میں بی بائیڈرسن کا کیری کچےرہے ہو لوسفی نے اپنے عمیق نفسیاتی مطالعے کے بطن

میں محض اپنی دل بیسند فینٹیسی اور انکمل کے بل پر نہ حرف زندہ و لواناہے بکہ پرُ امیداوریبار کے قابل بھی ہے ۔

سے برآ مدکیا ہے۔ یہ تنخص اپنی تمام ناکامیوں ، محرومیوں اور نامراد لوں کے جنگل

" آرزد کے اس جمن میں خزال کا گزر کہاں اِس بے کہ اس کی آبیاری

تووسكى سے بوتى سقى ، براعظم ايشيا من وہ واحد انگريز سفا جسے ١٥٠ سال بنكنگ كے يہنے سے وابستہ رہنے كے باو بود كوئى خطاب نہيں ملا-ايندسن نے عصر درازیک چار شرڈ بینک میں ملازمت کی" سوئز کے اِس یار اس سے زیادہ قابل اور الکھالک مینکر ڈھونڈھے سے نہیں ملے گائین جار ٹرڈ بیک ان دونوں صفات کو ایک ہی ذات میں مجتمع دیکھنے کی تاب نہ لاسکا۔" اینڈرسسن کی توبیوں اور خامیوں کی مرقع نگاری کے بین السطور ہو اہم نکتے ہے وہ یہ ہے کہ الوسفى انسان كواس كى تمام احجائول اور برائول كے ساتھ به طور كل قبول كرتے ہيں تحفظات اور تعصیات نہیں رکھتے ران كا ایقان ہے كہ انسان نہ مکمل شیطان ہے نہ مکمل فرشتہ اور اسی میے اس کو ایک معروضی مگر ہمدردا نقط نظر بردے کار لاکر ہی سمجا جاسکتا ہے۔اس معروضی نقط کو برتے میں بعض اوقات مزاح بھی مدد نہیں کرتا۔ بعض وقت ان کی کتاب کے کئی کئی صفحات صفت مزاح سے معتری ہوتے ہیں ۔ پوسفی کی سلامت روی اس بات ہے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مزاح کا نک اوپر سے نہیں چھڑ کتے گرشگفتہ لگاری كا حق مجى اداكرديتے ہيں۔ يوسفى نے تزك يوسفى ميں اعتراف كيا ہے كه زر گزشت میں کھے روا داری میں بنائے ہوئے جار کول اسکیع ہیں کھے کیری کھیے اور تین جارجی لگاکر بنائی ہوئی کیمیو تصویریں ؛ اب یہ تمیز کرنا تو مشکل ہے تکہ کون سے خاکے اسفوں نے جی لگا کر بنائے ہیں اور کون سے رواداری میں مگر اینٹرسن کاکیری کیچر منفرد انداز کاہے اور سب سے زیادہ صفحات ہمی اسی پرخرج ہوئے ہیں۔

> بی اعراف کرنا پڑے گاکہ سی اللہ میں میرے اونا سی بیک لیٹر بریذیڈنٹ ہونے کی واحد وجریہ ہے کہ جس انگریز جزل منیجر نے معالم میں انٹرولو کرکے مجھے بینک میں ملازم رکھا دہ اس وقت نتے میں دگھت تھا ۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ

سنہ اب نوشی کے نتائج کتنے دور رس ہوتے ہیں۔" طاہ کیمیو تصویروں میں تود مصنّف کی اپنی تصویر بھی کہیں واضح اور کہیں غیر واضح حصلک دکھا کر غائب ہوجاتی ہے اور وہ اپنی کمزور اوں اور خامیوں کا تمبی نوش دل سے اعتراف کریتے ہیں کہ یہی ان کی صحت اور

سلامتی کا راز ہے مثلاً:۔

" فقر سود کھاتا ہے ، حرام نے نہیں بیتا کہ دہ دسیلہ معاش نہیں ۔ سود ہر روبیہ جلانا انسان کا دوسرا قدیم ترین بیشہ ہے اس کے بارے میں کم از کم اردو میں امبی تک کچے نہیں لکھا گیا ۔ پہلے قدیم ترین پینے کا حق لو مرزا بادی رسوانے امراد جان میں اور بعد ازاں سعادت حسن منٹونے بر کمال حسن و خوبی و خوبال ادا کردیا ۔ سلام

"زرگزشت کا سن اشاعت ۱۹۷۹ ہے۔ اس کے ہودہ برس بعد ۱۹۹۰ میں ان کی نئی کتاب" آپ گم" منظر شہود بر آئی۔ یہ ان کرداروں کی داستان ہے ہو اپنی ناسٹلمیا کو سینے سے لگائے ہوئے وقت کی قربان گاہ برشہید ہوجاتے ہیں گران کو شہادہ کا درج ملتا ہے نہ وہ تاریخ کے صفحات بر رقم ہوتے ہیں ۔ یوسفی نے اس ناسٹلمیا کی بڑی خوب صورت

امیحری بیش کی ہے:

" پاستان طرازی کے بیس منظر میں مجروح اُنا کا طاؤسی رقص دیدنی ہوتا ہے کہ مور فقط اپنا ناج ہی نہیں اپنا جنگل مجی نؤد ہی پیدا کرتا ہے ۔ ناچتے ناچتے ایک طلسماتی لمحہ ایسا آتا ہے کہ سارا جنگل ناچنے لگتا ہے اور مور خاموش کھڑ دیکھتا رہ جاتا ہے ۔ ناسٹلمیا اسی لمحہ منجد کی داستان ہے ۔ " مثلہ آپ کم کا منظرنامہ ایسے ہی چند کرداردں سے سجا ہواہے جواپنی اُنا اور ماصی پرستی کے جذبے کو سسر بلند رکھتے ہوئے دنیا کو تسنیر کرنے کی کوسٹش کرتے ہیں گر وقدت ان کے وہؤد کو سو کھے بیّوں کی طرح ہوا میں بکھیر دیتا ہے۔

بتارت علی فاردقی کے خراجن کو مصنف نے "قبلہ" کہہ کر متعارف کر دایا ہے، بہت امیر کبرنہ سے گراہے مغلوب الغضب اور شعلہ مزاج کر کسی کا ان کے سامنے زبان کھولنے کی جرائت کرنا بھی قہر الہی کو دعوت دینے کے مترادف متھا۔ بیٹی کے نکاح کے موقع برا یجاب و قبول کے وقت میں بشادت بر برس پڑے:

" لونڈے إلو تا كيوں نہيں" إقانف سے ميں نروس ہوگيا - ابھى قاضى كا سوال سمى لورا نہيں ہوا تھا كہ ميں نے جى ہاں إقبول ہے إكہ ديا - آواز كيلخت اتنے زورسے تكى كہ ميں نؤود سمى ہونك بڑا - قاضى احبيل كر مہرے ميں گھس گيا - حاضرين كھلكھلاكر ہننے لگے ۔ " سلام

" تویلی" کے خاص کرداریہی قبلہ ہیں جو کا نبور میں ایک پرانی تولی کے بلاست رکت غیرے مالک ستے اور بانس منڈی میں عمارتی لکڑی کی ایک دکان جلاتے ستے ۔ یہی ان کا حیلہ معاش اور وسسیلہ مردم آزاری ستا۔

فرماتے سے۔ داغ دار لکوی میں نے آج کک نہیں بیمی - داغ تو مون دو بیزوں برسجتاہے۔ دل اور جوانی "

تخصوصیت یہ مقی کہ" تمباکو، قوام ، خربونے اور کڑھے ہوئے کرتے اکسنو سے ، حقہ مراد آباد اور تالے علی گڑھ سے منگواتے ستے ۔ حلوہ موہن اور فریش نذیر احمد والے محاورے دل سے ۔ دانت گرنے کے بعد حرف محاوروں پر گزارہ مقا۔" کلله

" قبلہ" کی مرقع نگاری کاسلسلہ آبِ گم کے اڑتا بیس صفحات بربھیلا

ہوا ہے اور اوسفی کی زرف بینی اور سال بندی کا روشن منظر بن کر دعوت نگاہ دیتا ہے ۔ آب گم میں انتخوں نے یہ النزام کیا ہے کہ بشارت فاردتی کو پانخوں فاکہ ناکہا نیوں کے غرم کزی کردار کی حیثیت سے پیش کیا ہے ۔ تو بلی میں بشار کے خر، اسکول ماسٹر کے خواب میں چرب زبان حجام ،کار ،کا بلی دالا اور اللہ دین بے جراغ میں بشاور کے بیٹان حائی اورنگ زیب خال ، شہر دوقصہ میں کراچی اور کا نیور اور دھیرے تیج کے مشاعرے میں شاعروں کا کری کیچر ان سب سے بشارت فاروقی کسی نہ کسی طور سے منسلک ہیں ۔ اس طرح یہ بانچوں خاکے بریک وقت بے ہمہ اور باہمہ ، الگ انگ مجی ہیں اور ایک دوسرے سے مربوط مجی اور ایک ناول کے قریب بہنج جلتے ہیں ۔

مجھے معلوم نہیں مشتاق احد اوسفی تہیں کا نبور آئے ہیں ہیں یا نہیں گرآب گم کے بس منظر میں کا نبورسٹ روئ سے اسخر تک کسی نہسی صور میں موجود ہے ۔ بشادت فاروقی ان کے خر، ملا عاصی سجکشو ، دھیرج گنج کا مشاعرہ اورسٹ ہردو قصتہ سب کا نبور سے مسلک ہیں ۔ مقامات اور محلول کے نام کے علاوہ نشور واحدی مرجوم کا خاکہ ، خاص طور سے اصل سے بہت قریب

ہے مگر کچھ فرق مجھی ہے:۔

"میں کے تو اسمنیں (نشورواحدی کو) ہمیشہ نمیف و نزار المفلوک الحال اور مطمئن و مسرور ہی دیکھا ۔ ان کے وقار و تمکنت میں کمبی کوئی فرق نہ آیا ۔ اہلِ تروت سے مجھی بچک کرنہیں ملے ۔ صاحب ایہ نسل ہی کچھ اور سمی ۔ وہ سانچے ہی لوٹ گئے جن صاحب ایہ نسل ہی کچھ اور سمی ۔ وہ سانچے ہی لوٹ گئے جن میں یہ آشفتہ مزاج کردار ڈھلتے سمتے ۔ " ظله

نشور واحدی کا انتقال مہر جنوری ۱۹۸۳ء کو کا نبور میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر الم برس تھی۔ وہ بجھتر سال کے نہ تھے اور مفلوک الحال بھی نہ تھے۔ انتقال سے دو ایک سال قبل تک مشاعروں میں ست رکت

کا نبور کی مال روڈ کے بارے میں جو انفول نے لکھا ہے کہ وہال بدلووں کے ہسکے ، چینم دھاڑ اور دھکم بیل ہے دہ مبی صحیح نہیں ہے۔ کانپور كى آبادى ١٩٣٩ء كے مقابلے ميں دس كنا بڑھ جانے سے مال روڈ يراب سواریاں اور آدمی تو یقیناً زیادہ نظر آتے ہیں مگر بداووں کے بھیکے ہیں نہ بینم دھاڑ اور دھکم بیل ۔ یہ روڈ اب بہلے سے زیادہ نؤب صورت اصاف اور بارونق ہے۔ اسی مال روڑ سے ملحق برہانہ روڈ اپنی عالی شان عارتوںاور بارونق دکالوں کی وجرسے کا نبور کا دل کہے جانے کے لائت ہے۔ حکن ہے یوسفی نے واقعی بشارت یا کسی اور کی زبانی سنی سنائی باتوں مرکانیور کی یہ مرقع کشی کی ہو۔ ہو ہو بہو اصل کے مانندیقیناً نہیں ہے۔" آب گم" بہوال فیکٹ اورفکشن کا مرکب ہے اور اوسفی کے تخلیقی بوہرفیکٹ میں نہلیں فکشن میں کھلتے ہیں کینا نجر کا نبور کے مولانا عاصی مجکشو کا خاکہ شہر دو قصتہ کی جان ہے ۔ یوسفی نے کیسے کیسے زاولوں سے اِس" درویش خُدَامنکر" کی فکرو فلسفے اور زندگی پرروشنی ڈالی ہے کہ یہ شخص مرکز بھی شہردوقعتہ میں اوسفی کے قلم کی بدولت زندہ جاوید ہوگیاہے۔اسی طرح "کار کا بلی والا اور الله دین بے بیراغ "کے حاجی اورنگ زیب خال سوداگران و آراصتیان

پوب ہائے عارتی ہیں، جن کا تکیہ کلام ہے"اس کے یے پیشتو میں بہت ہُرا افظ ہے۔ " بشادت فادو تی سے ان کی آویزش اور محبت دو لؤں لافائی ہیں۔ بشادت اور خان صاحب کا حجگڑا عادتی لکڑی کو بہ عجلیہ فروضت کرنے کا حجگڑا تھا۔ خاں صاحب فرماتے تھے۔ " آپ نے مال نیسی میں شیطانی عجلت سے کام لیا۔ جلدی کاکام شیطان کا۔ صیب ! یہ لکڑی تھی بالغ لڑکی تو نہیں جس کی جلد ازجلد رضعتی کرنا کار ٹواب ہو۔ " دن بحراسی مسکلے بر دو لؤں کی جھا کیں جو آئیں ہوتی اور شام کو دہ بشادت کے ساتھ ان کے گھر پہلے جاتے اوراس طرح ان کی خاطر مدادات ہوتی تصیہ دن میں کچھ ہوا ہی نہیں بشادت ان کے یے فرنٹر ہوئل سے بھئی ہوئی مسلم دان اور چپل کیاب منگولتے اور اور استغراق سے مراقبہ اور خواکی عبادت کرتے ہیں اور اور استغراق سے مراقبہ اور خواکی عبادت کرتے ہیں خان صاحب اس سے زیادہ کیسوئی اور استغراق سے مراقبہ اور خواکی عبادت کرتے ہیں کان صاحب اس سے زیادہ کیسوئی اور استغراق غذا پر حرف کرتے ۔ " اکڑ فرماتے خان صاحب اس سے زیادہ کیسوئی اور استغراق غذا پر حرف کرتے ۔ " اکڑ فرماتے کان صاحب اس سے زیادہ کیسوئی اور استغراق من ہوجائے تو اسے گول

ان تینول کردارول لینی قبلہ ، مولانا عاصی مجکشوا ورخان اورنگزیب خال میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ تینول نے اپنی زندگیاں بر کرنے کے راستے نود بیخے اور مرتے مرگئے گراس راستے سے مرمو تجاوز کرنا گوارا نہ کیا۔

ان کرداروں سے مصنف ہی کو نہیں قادی کو بھی از نود ہمدردی پیدا ہوجاتی ان کرداروں سے مصنف ہی کو نہیں قادی کو بھی از نود ہمدردی پیدا ہوجاتی ہے۔" خدا رحمت کندایں عاشقانِ پاکے طینت را"۔ خال صاحب کا انجیام واقعی جرت نیز اور درد انگر ہے۔ یہ خاکے محض تصوراتی ہوں یا تحقیقی گر واقعی جرت نیز اور درد انگر ہے۔ یہ خاکے محض تصوراتی ہوں یا تحقیقی گر

آپ گم میں فہرست مضامین سے زیادہ اہم اد لچسپ اور خیال انگیز اوسفی کا بیس و پیش لفظ ۔ غنودیم غنودیم سے ۔ جس میں اس کتاب کی شان نزول کے علادہ اسموں نے اپنے طرز فکر انصورات امعتقدات ادبیات اور تیسری

دنیا کی سیاسیات پر مجر پور روشنی ڈالی ہے اور سخن ہائے ناگفتنی کو بڑی توش اسلوبی سے قابل گفتی بنا دیاہے۔ اس سے نه حرف قاری اور مصنف کے درمیا افہام و تفہیم کی فضا روشن ہوگئی ہے بلکہ پوسفی کے مزاج اور افتادِ طبع کو بہتر طور سے سمھنے میں بھی مدد ملی ہے۔ یوسفی نے کتنی خداگئی بات کہی ہے جے اد کا منشور سمھا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ:۔

"کوئی کلفے دالا اپنے لوگوں، ہم عصراد یہوں، مکی ماتول و مسائل، لوک روایت اور کلچرسے کٹ کر کمیں کوئی زندہ اور تجربے کی د کمتی کٹالی سے نکلا ہوا فن یارہ تخلیق نہیں کرسکتا ۔ ٹالھ

ادب کی تخلیق، دماغ کے کچرے کو صفی قرطاس پر بکھیر دینے کا نام نہیں ہے کہ اس سے سفرارے نہیں بھوٹے، گندگی بھیلتی ہے۔ اوسفی کاسارا ارس اسے کہ اس سے سفرارے نہیں بھوٹے، گندگی بھیلتی ہے۔ اوسفی کاسارا کا تحریروں کا ادبی حسن بھی اسی رزم گاہ فیرو سفرے نکلاہے ہو اوسفی کے افکار کی جولانگاہ ادبی حسن بھی اسی رزم گاہ فیرو سفرے نکلاہے ہو اوسفی کے افکار کی جولانگاہ ہے۔ اوسفی رسومیاتی معنوں میں تو اہل زبان نہیں ہیں مگر اردو کی مکتوبی اور بولی جانے والی زبان بران کو بے پناہ قدرت حاصل ہے۔ وہ عبارت ہی کے نہیں الفظ و تراکیب کے بھی رمز سناس ہیں۔ ان کی نگاہ اردو زبان کے ایک الفظ و تراکیب کے بھی رمز سناس ہیں۔ ان کی نگاہ اور دہ اس کے معنی و مفاہیم ہی نہیں ،اس کی ساخت و ماہیت کا بھی کما حقہ ادراک رکھتے ہیں اور بھر ان الفاظ و تراکیب کو صب مزدرت ، منقلب کر کے بالکل نے اور انھوتے مضامین پیدا کرتے ہیں کو حب مزدرت ، منقلب کر کے بالکل نے ادرا بھوتے مضامین پیدا کرتے ہیں ادرو کے قدیم الفاظ و محاورات ، ترک شدہ اور غیر ترک شدہ ، اوسفی کی نگاہوں سے جبی اوقبل نہیں ہوتے۔ بشارت کی زبان سے ب

"یہ بات آب نے عجیب بتائی کہ راجستھان میں رانڈسے مراد خوب صورت عورت ہوتی ہے ۔ مارواڑی زبان میں سے مج کی بیوہ کے یے بھی کوئی لفظ ہے یا نہیں اِ یاسمجی خوبصورت

پیدا کردیتا ہے۔ ان کی لوئی سطریا تفقی مرکیب آئیسی ہمیں ہوئی ہو قاری کی فکرو کظر کو نئی روشنی نہ دیے جاتی ہو۔ لوسفی ایک ظرافت نگار کی چینیت سے ایک نیاد بستان ہیں؟ کو نئی روشنی نہ دیے جاتی ہو۔ لوسفی ایک ظرافت نگار کی چینیت سے ایک نیاد بستان ہوں مستقبل کا دور دور تک پتہ نہیں ۔ لوسفی ماضی پرستی کے اسباب دعلل پر گہری نگاہ کہتے ہیں اور افراد ہی نہیں، قوموں کی ناسٹلمیا پر بھی حرف زنی کرتے ہیں:۔

"کمبی کمبی کمبی قومی اپنے او پر ماضی کو مسلط کریسی ہیں۔ غور سے دیکھا جائے

توالیشیائی ڈرامے کا اصل و لن ماضی ہے۔ ہر آ زمائش ، ادبار وا بتلار کی گھڑی
میں وہ اپنے ماضی کی طرف راجع ہوتی ہے اور ماضی بھی وہ نہیں ہوواقعتاً
مقابلکہ وہ ہواس نے اپنی نؤائمش ادر بیند کے مطابق از سراؤ آراستہ کیا۔ ہضی تمنائی گاہ
دراصل بہی ماضی تمنائی "آپ کم کا محرک اور مرجع و مادی ہے جے یوسفی کے توانا
اسلوب اور بے مثل واستان طرازی نے ایک ایسا آئینہ خانہ بنا دیا ہے جہاں ہر چہرہ یب
کے عمل سے گزد کر ماضی کی بناہ گاہ میں ہمیشہ کے یہے گم ہوجاتا ہے۔
صاحب طرز ادیب اور نٹر لگار اردو میں اور بھی ہیں مثلاً نؤاجے من نظامی،

مہدی افادی الوالکام آزاد ارشید احدصدیقی ابن انشا ، قرۃ العین حیدروغیرہ گرمشتاق احمد یوسفی ایک الگ مقام پر کھڑے نظر آتے ہیں ۔ انتفول نے جوطز ایجاد کی ہے وہ اددو کے مروجہ اسالیب ہی کے بطن سے بھوٹی ہے گرانتفول نے اسے منقلب کر کے ایک نیا دنگ دوپ دسے دیا ہے اور ہی اوسفی کا کمالِ فن ہے۔

## ك غبادٍ خاطر - مكتوب مورخه ١١ إكتوبر ١٩٢٢ع عه آب مم مطبوعه حساى بكالي وحدراً باد ين والم - ص - ٢٦ سه زر گزشت - مطبوعه ادبی دنیا اردو بازار دبی یعیدی و مصدم بارك الوكاكيد بيال موجائ - خاكم بدبن مطبوعه اوبل دنيا اردد بازار دالى يا العام من مدى

## كرنل محدخال گل افتشانگفتار

بطرس کی طرح کرنل محمدخال نے مبی حرف ایک کتاب" بجنگ آمد" لکھ کرطز و مزاح کی دئیا میں اپنا ایک منفرد مقام محفوظ کرایا ۔ فرق حرف یہ ہے كه محد خال بعد من اينا سفرنامه به سلامت دوى " (١٩٤٥) اور ميم " بزم آ دايكال" (۱۹۸۸) مجی لائے جبکہ بطرس امبی تک حرف" بطرس کے مضامین" برای ذندہ ہے بجنگ آمد (١٩٩٧) ان كى نىم كفشىنى (سىكند كفشىنى) كى دىچىپ داستان ہے جو دومری جنگ عظیم کے اواکل میں ابرطالوی فوج میں ان کے کیٹر ا بنے سے شروع ہوكر گوناگوں تجربات ، حادثات ، واقعات ، اسفار اور رزم و بزم کی بے شار داستانوں سے گزرتی ہوئی ساراگست ۱۹۳۷ء یعنی اوم تشکسیل پاکستان کو اختام پذیر ہوتی ہے۔ تقریباً ڈھائی سوصفحات کی اس کتاب میں رزم وبزم کی ایسی ولاً ویز داستانیں موجود ہیں جو شاید اردو میں اس موضوع کھے حصار میں اب تک کمبی نہیں لکھی گئیں۔ یوں کہنا چاہیے کے فوجی زندگی کے معاملات ومشاغل برات بركطف اور شكفة اندازمي اردوك كوك كتاب لكسى ہی نہیں گئی ۔ مشاق احد اوسفی کی بیکنگ کیریر کی داسے تان" زرگزشت بجنگ آمدے بعد کی جزے ہواس کے تین سال بعد ۱۹۲۹ء میں شائع ہوئی دولوں داستالوں کا موازنہ مقصود نہیں مگر اتنا اشارہ کردینا حزوری معلوم ہوتا

ہے کہ محد خال کا امتیازی وصف ان کا شگفتہ مگر توانا اسلوب ہے جیے آب کے الفاظ میں گل افشانی گفتارہے مُوسوم کیا جاسکتاہے۔ ان کے اسلوب کی طرآری میں ان کی فطری خوش مذاقی کے علادہ اردو شعرو ادب سے ان کی گری سنناسائی بھی شامل ہے ۔ محد خال کی تشبیہ اردو کے ان ماہرین فن دائے تان گوہوں سے دی جاسکتی ہے جن کو اپنے فن پر اتنا عبور حاصل تھا کہ ایک پردہ اسھانے کے یے وہ رات رات مجر سامعین کو انگشت بدنداں رکہ یکتے تھے۔

شگفته نگاری مشاق احد اوسفی کے یہاں بھی بدرجر اتم موتود ہے مگران کا کینواس زیادہ وسیع اور ان کی کائناتِ فکروفن زیادہ منور ہے ۔ان کی تحریروں میں انسان سے اتھاہ بیار کا قابلِ رشک جذبہ اپنی تمام تر توانا تکولِ کے سائتے موجود ہے ۔ وہ انسان کو اس کی تام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ مکمل طورسے قبول کرتے ہیں اور ان کی مسکرا ہوں میں بھی سُزن کی ایک زیریں لبر متواتر کام کرتی رہتی ہے۔ ان عناصر نے جہاں ان کی تحریروں کو آب ورنگ عطاکیاہے وہیں ان کو دورِ صاحرہ کا عہد ساز مزاح تگار بنا دیا ہے۔ کرنل محدظ ان سے ایک قدم پیچے ہیں گر ابنِ انشار کے مقلبے میں ان کا اسلوب زیادہ لوااً اور ان کی دائے تان طرازی زیادہ نوش گوار اور طر صدار ہے ۔

محمد خال نؤد كو اصلاً فوجي سمجيت بيس -ان كالمصنّف بن جانا محص ايك نوشگوار اتفاق تھا۔ ہوا یہ کہ:۔

"ميجر مستود احد مدير" ہلال" ( دفاعي افواج كامچله تو اس وقت روزنا تھا) نے اپنے اخباد کے ایک خاص شمارے کے بیے کچھ لکھنے کو کہار تاریخ وعدہ قریب آئی تو ہم کو غیب سے ایک ایسا موضوع سوجھا ہو ہارے کام اور شاید نام سے مناسبت رکھتا سقا۔ لینی یہ کہ " ہم لفین کیسے بنے ؟" ہم نے دماغ اور پھول کی مشترکہ مددسے سوچا

اور اپنے زورِ قلم اور زورِ بازو کے طفیل ایک مصنمون "فیٹنی" کھے ڈالا جو ہلال میں شائع ہوگیا ۔ چند ماہ جب بلال کا ایک اور خاص منمرِ شائع ہونے لگا تو مدیر ہلال نے بچریاد فرمایا ۔ ہم نے کہا" ہمارے پاس حرف ایک ہی موضوع ہا ہوگا کا آبکا ہے ۔ اب ہمارے اندر مزید مضمون نگاری کا مادہ ختم ہوگی آبکا ہے ۔ اب ہمارے اندر مزید مضمون نگاری کا مادہ ختم ہوئے والا ہیں ۔ نئین جناب مدیر ہنس کر کہنے گئے" وہ موضوع ختم ہونے والا نہیں ۔ نفٹنی سیکھنے کے بعد اسے استعال ہی کیا ہوگا ۔ بس ترکیب استعال ہی پر کچھ لکھ دو۔" سوچا تو یاد آیا کہ کچھ کیا تو ستا بچنا نچہ وہی استعال ہی پر کچھ لکھ دو۔" سوچا تو یاد آیا کہ کچھ کیا تو ستا بچنا نچہ وہی اللہ کے خاص شاروں میں کمی آئی اور نہ بہاری نفٹینی کے کارناموں میں ، حتیٰ کہ جنگ ختم ہوگئی ۔ اب تود کھا تھا۔" سام

اردوادب کی تاریخ میں شاید ایسے واقعات شاذ و نادر ہی ہوئے ہوں
گے جب محض ہذاق ہذاق میں کوئی شخص مصنف بن بیٹا ہو اور وہ ہمی کرنل
محد خاں کے پائے کا مصنف، جن کی شگفتہ لگاری اردد کے نتری اسالیب میں ایک
ہور خاں کے پائے کا مصنف، جن کی شگفتہ لگاری اردد کے نتری اسالیب میں ایک
ہورش گواراصلفے کی حیثیت رکھتی ہے ۔ گمان غالب یہ ہے کہ وہ اردو کے کلاسیکی
اور جدید ادب کا مطالعہ بہلے ہی کرچکے ہتے اور ان کے اندر لکھنے کی فطری صلا
موبود ہتی ہو ذراسی تحریک سے نخل عمر آور بن گی ۔ میرشگفتہ لگاری کے لیے
موبود ہتی ہو ذراسی مخرک سے واقفیت، کچھ فلسفہ طرازی، کچھ زبان وادب کے
بیش منظر اور پس منظر سے سناسائی کی عزورت ہوتی ہے کیونکہ یہ اکتسابی علوم
مصنف کے خام مواد کے یہے خمر کاکام کرتے ہیں ۔ بتہ نہیں محمدخال نے کیسے اور
کس طرح ان لازمی عناصر سے گہری واقفیت ہم بہنچائی مگران کے جاندار اسلوب
مصنف بن جمعے ہوں ۔ م

بخگ آمد کے دوسرے ایڈیشن کا مقدمہستدضم جعفری نے " حنائے سرناخن" کے عنوان سے لکھا ہے ۔ انفول نے محدخال کی شخصیت كا سراغ لگانے كى بوكوشش كى ہے اس كے نيائج آب بھى ديكھ يعينے: ان کی (محدخال) ذات میں دو الگ الگ سکن این این عگر تجر لور صخصیتی کار فرما نظراتی ہیں ۔ایک لو دہی بک اور تلوار والا محد خان إ كم سنن وكم آميز\_ مذادائے كافراند ، نه تراش آ دراند كھيت من جُك جائے، لوچالوں سے بُوئے شير تينيج لائے۔ تلوار انطامے تو نہنگوں کے نشیمن تہ وبالا کرکے رکھ دے۔ دوسرا محدخان وہ ہے کہ اس ساد مرادے دیہاتی نام ہے اسس کے ذہن وفکر کی شادابی اور براقی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہادیب اور انشار برداز محد خان ہے۔ سرم دم گفتگو، گرم دم جستجو ایمن مناب بہار ایجادا۔ نوش دل دگرم اخلاط سادہ وروشن جبیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دولوں محدخان ایک دوسے کی تفی نہیں کرتے ، تائید کرتے ہیں ۔ ایک دوسے کو کمک بہنیاتے ہیں کیونکہ دولوں کی برهی ایک می می می بیوسته بین - محدخان سیامی موا کاشتکار او ادیب ہو، دوستداری اور مہرو محبت میں دولوں یکساں گرم ہوش ہیں۔ اخلاق وتحمل میں فرد اور انکسار کا تو یہ عالم کرے نہ حداس کے بیحیے نہ حد سلمنے ۔" کے

سی اسلوب کی تعمیران کی فطر محد خال کے اسلوب کی تعمیران کی فطر دوستداری اور مہر و محبت کی گرم ہوشی ہے ہی ہوئی ہے۔ اددو زبان و ادب کے حجینٹوں نے اس میں طرحداری اور دلکشی پیدا کی ہے۔ ان کا اسلوب ادبی خوش فکری کی عمدہ مثال ہے۔ وہ ایک ایک لفظ لول کر کیھتے ہیں بایں ہمہ اس میں کہیں آورد کا گمان نہیں ہوتا۔ ان کی تحریروں میں ایسی برجستگی اور

اوربے ساخگی ہے ہو کہ مصنفین کی تحریروں میں ملتی ہے۔ ان کو مزاح کے یے واقعات یا لطائف کا سہارا ڈھونڈ صنے کی حزدرت نہیں بڑتی ۔ ان کے طرز تخاطب ہی سے مزاح کی روشنی بھوٹے گئتی ہے کیونکہ ان کا آرف وہبی ہے کسبی نہیں ۔ ان کی خلقی شگفتگی کا راز ان کی باغ و بہار طبیعت اور فطری فرہانت سے بھی ان کی خلقی شگفتگی کا راز ان کی باغ و بہار طبیعت اور فطری فرہانت سے بھی ہے اور بکل کے ربیاب کی اس معلی سے بھی جہاں ان کی بیدائش اور نشوونما ہوئی ہے ۔ فوجی ڈرل کے جال گسل لمحات سے مزاح کا عطر نچوڑ لینا، محدخال ہوئی ہے۔

کا معجزہ ہی کہا جائے گا:۔

"ہاری ہرصبے ہوبی گھوڑے پرسے کو دنے اور دستے پر چڑھنے
میں حرف ہوئی اور ہاری ہرشام ہے مرج اور بدذاکھ انگریزی
فرنز کی وجرسے حرام ہوگئی۔ ایکسٹرا ڈرل سے بیخنے کے یے ہیتال
میں داخل ہونے کی بارہا کوشش کی لیکن ناکام دہے۔ دیسی
کھانے کے یے باورجی کی ہزار منیں کیں لیکن بدبخت ساڈنٹ
کو ڈرسے راضی نہ ہوا۔ جی جا ہتا کہ اگر سارجنٹ کو نہیں آو کا انگر
باورجی کو ہی قبل کرڈائیں، لیکن اگر اس کی ہمت بھی ہوتی لو
فرصت کہاں تھی۔ اور آخرایک روز فرصت می او معلوم ہوا کہ
فرصت کہاں تھی۔ اور آخرایک روز فرصت می او معلوم ہوا کہ
نفشین ہوگئے ہیں۔ لیکن یہ نفشینی ہم بردوسرے جمعے کو ہی نازل
فشین ہوگئی تھی یکہ اس کی پیدائش کے بیے ہیں بیجاری نرگس
نہیں ہوگئی تھی یکہ اس کی پیدائش کے بیے ہیں بیجاری نرگس
کی طرح پورے لؤ مہینے اپنی بے لؤدی پر رونا بڑا۔ جنانچہ ہم
ذاتی تجربے کی بنا بر کہہ سکتے ہیں کہ سے

بڑی مشکل سے ہوتاہے جمن میں دیدہ وربیدا اسکہ " ہیں جرت ہون کہ آخر عین جنگ کے زمانے میں کوغریب عراق کو باک کے ایم بھری دو بہالی معنی ہوتا ہے ان سہری دو بہالی ریل کے ڈلوں کی عیاشی کی معنی ہو اور تفتیش پریہ معنی لکھے کہ

يه مجلاً ومطلاً دي حكومتِ ايران كي مكيت مي ياستے بوحافط و نیام کے ہم وطنوں نے جرمنی سے منگوائے سے کر سفرکرتے وقت آب رکنا باد و گلشت مصلی کی کمی محسوس نه بهونکین گزشته اگست كى يندرہ روزہ جنگ ميں يہ مال غنيمت جرمنى سے آتے ہوئے انگریروں کے ہاتھ لگ گیا اور بھرے میں آباد لیا گیا اور نتیجہ یہ کہ ہوعیش محل حسین خال کے لیے نیا تھاسسینس اور محدخال

مے مصفے میں آگیا۔ اس

محدخال کی ایک نمایال خصوصیت ان کی زرف نگاہی اور باریک بنی ہے۔جن معاملات سے عام لوگ سرمری گزرجاتے ہیں محدخال ان کی تہہ تک جاتے ہیں اور ساری برتیں جاک کرکے رکھ دیتے ہیں۔ گران کا یہ عمل فیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے اور یہ کہیں سے نہیں مترشح ہوتا کروہ کوئی دقیق فلسفیانہ بات کردہے ہیں۔ ان کی فکرو نظر کی زیریں لہریں ان کی تحریروں میں محسوس کی جاسكتى بين اگرچيان كوكوئى مخصوص نام دينا مشكل ہے ۔ان كى كتابوں ميں اكثر ادقات اخلاقیات بلکردینیات سے بھی سالجہ پڑتاہے۔ وہ فسق و فجور کی مرحدوں تک بے تابانہ بڑھتے ہیں مگر مرحدہ ایک قدم بیچے رک جاتے ہیں بیٹیم نگراں كا نؤف ان كو كھل كھيلنے سے مرف بازركھتا ہے بلكہ اعتذار پیش كرنے يرتجى آمادہ کرتاہے۔اس تؤف کا جواز ان کے ملک کے مخصوص حالات میں ڈھونڈھا جاسکتاہے جہاں ادیب کی آزادی تحریر پر اخلاقی قدغن بہت سخت ہے اور اور اگرادیب ایک مخصوص مگرمصنوعی تهذیبی دائرے سے باہر چلا جائے تو فوراً سرکاری احتساب کاعمل شروع ہوجا آہے۔

فوجی ہونے کے نلطے اسٹول نے کہیں بھی اینے ملک کی سیاسیات مرخیال آرائی نہیں کی ہے۔ جہال اس کی حزورت تھی وہاں بھی نہیں ۔البتہ جا بجا اسمنوں نے اینے قومی تفاخر کا احساس عزور دلایا ہے جو حقیقتِ حال سے زیادہ ان کی

مجوری کا مظہر معلوم ہوتا ہے۔ ہندویاک کے انداز رقص اور عربوں کے مذاق رقص کا موازنہ کرتے ہوئے استے یہ آراکی کی سے کا موازنہ کرتے ہوئے اصفوں نے اپنے خاص انداز میں ہو حاستے یہ آراکی کی سے کا وہ ان کے زاویۂ نظر کی عمدہ ترجمانی کرتی ہے۔

وقص کے معلیے میں ہر ملک کا اپنا مذاق ہے۔ ہندویا کستان میں رقص کے عناص چٹم وابرو کے اشارے اور دست ویاکی حرکات ہیں اورجس قدر نزاکت ان جہار عناحرمیں ہو، رقص آتنا ہی دلفریب ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے عربی رقص کا پہلا لازمہ ع یانی ہے اور دوسراکو تھوں اور جھاتیوں کی جنبش عریانی جس قار دورُرس اورجنبش جتني طوفاني هو، رقص اتنا بي لا ثاني تصور هو تا ہے۔ ہم لوگوں نے جب ایک عراقی رقاصہ کو تقریباً کیروں کے بغیر دیکھا تو بدک سے گئے اور جب معامل جنانیدن تک پہنیا تو باور سراتا مقاكه بهري محفل مي لول مجي بوسكتاب سيكن بوتار بااور ہم دیکھا کے۔ پہلے ذراکانی آنکھ سے ، میر جیسے کتاب بڑھی جاتی ب اور وہ سے ذوق سلیم کتے ہیں ، اس مدو جزر کی نظر ہوگیا جوان رقاصاؤں کی سینہ زوری سے پیدا ہوکر تماشا یکوں کولیے میں اے ليتا مقار جميل كره كيد اورملهي العن ليلي مي وه بات مذ مي جو ہندوستان کے مرسیاؤں میں تھی۔ ہیں اپنے وطن کے رص ادرع بي رقص مي واي فرق محسوس بوا بوستار لوازي ياوصول بجانے میں یا گاب اور گومینی کے میول میں ہے سکن یہ ہمارا نقط لگاہ ہے۔ مکن ہے عرب حضرات ہادے تطیف اور دمزیہ رقص کو دعیں تو كهيں۔"كيا وابيات جيزے۔ مذكولها بلتاہے مذحباتي مجر حكتى ہے۔ یہ لو مساکین ویتائ کا رقص ہے۔ " ہے ع بوں کی مناسبت سے مساکین ویتائی کی تشبیہ ان کے اسلوب کی

ہی مظہرہ اور زاویہ نظر کی بھی لیکن اس موضوع سے گریز کرنے سے پہلے محد خال کے ایک دشتے کے بچا میجر ان مقیم بھرہ سے ان کی ملاقات کا یہ کھ لا منظر بھی دیکھتے بطیے ۔ ان صاحب سے ملنے کے بیے محد خال کے ایک بزرگ نے لا ہور سے ان کو لکھا تھا اور نہ حرف تاکید بلکہ تہدید بھی کی بھی کہ ان سے حزور ملنا، بہت نیک اور صالح بزرگ ہیں ۔ میجر ان اکے نیک آدمی ہونے میں تو مصنف بہت نیک اور صالح بزرگ ہیں ۔ میجر ان اکے نیک آدمی ہونے میں تو مصنف کو بھی کلام نہیں لیکن ان کی نیک کا معیار ذرا مختلف تھا:۔

"اس كميے كانقشه ذرا كي مخلف مقاء سارے فرش بر دلوارول تك ایرانی قالین بچها مواتها اور کمے کے عین وسط میں ایک براق جاندنی بچھی ہوئی تھی جس کے گرد گاؤ تکیے لگے تھے اور مرکز میں کھلے منہ کی مراحی پڑی تھی جس میں جار نرم و نازک ہائتدایک مانع گرارہے تھے یہ ما نع بیرًا ورجنجری اوتلوں سے نکل کرسٹسینڈی میں تبدیل ہورہا تقااورانڈیلنے وائے ہاتھ جارحسین لڑکیوں کے سے جن کے جہروں ير توتستم متناليكن بدن بركيه مرسخا - مهالون كو ديكه كرتعظياً الثين ابلاً وسهلاً كها- باادب ايك ايك مهان كابازو مقام كراسے كا وتكير کے ساتھ بھایا اور مھر حراحی سے لبالب جام بھر کر پیش کیا۔ اس اننار میں میری برخورداری یسینے کی صورت میو شامیو كريهه رسى تحتى - معاً ميرى نكاه افكل يريرى سكن اب وه مهانول سے غافل ہو چکے ستے اور اپنے ساقی سے جام پرجام طلب کیے جارے سے ۔ انکل کوئی بچاس یا بچین کے بیٹے میں سے ۔ ایک جُرُع مِنْ اور شعرد براتے سه

برعہ پیسے اور سعر دہرا ہے۔ ہہ گرچہ بیرم ، توشیے تنگ بہ آفوشم گیر تا سحرگہہ ، زکنارِ تو جواں برخیزم میں نے لینے نیک افکل کوسسرگرم عمل دیکھا تو میراہسیہ اور تر ہوگی۔ میں نے اپنی دشمنِ ایمان وا گہی کے کان میں کہا کہا گرا ہو سکے تو مجھے مقور اسا لیمن اسکواش بلا دو، ورنہ ساغ کومرے ہا تھ سے بینا کہ چلا میں۔ لیکن عمر خیام کے گھر میں لیمن اسکواش کاکیا کام اِجب سحر ہوئی تو النگل ابھی نہ توان ہونے پائے سے اور نہ الن کے جاگئے ہی کے آثار تھے۔ چنانچہ انفیس بساط ہوائے دل برہی پیٹے جھوڑ کر ہم کیمیپ کو سدھا دے اور کیمیپ میں اگر ہم لاکام یہ کیا کہ لا ہور والے انگل کو خط لکھا کہ ہم نے اپنی نالائقی کی تلافی کردی ہے اور میجران کی ملاقات سے عاقبت سنواد لی ہم نہ کہتے ہتے کہ صحبت صالح ترا صالح گند۔ " الله میں مرکبے میں کہ مرکبے میں کے مراب میں اسلام میں کہ مرکبے سے کہ صحبت صالح ترا صالح گند۔ " الله میں کہ مرکبے سے کہ صحبت صالح ترا صالح گند۔ " الله

ہم رہ ہے ہے ہے دہ بینے اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محض اُبُر مُڈل براس کے محزات و تو آئین کی توش و تی اور توش طبعی کا منظر نامہ ہے اور اس میں اصل عوامی زندگی کا شائیہ تک نظر نہیں آتا ۔ یہ ڈرائنگ روم کی ظرافت ہے کارزارِ جیات ہے کوئی تعلق نہیں ہے مگر ہواب میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بجنگ آمد کا موضوع ہی ایسا ہے جس میں عام آدمی کا گزر نہیں ۔ فوج کی زندگی ایک خاص دائرے کے اندراین شگفتہ طبعی کے ہوم دکھائے ہیں ۔ اس قسم کے اعتراضات رشید احدصد یقی اندراین شگفتہ طبعی کے ہوم دکھائے ہیں ۔ اس قسم کے اعتراضات رشید احدصد یقی اور مقتن ہے دائی کو جانے ہیں بھر ان کا ہواب یہی بھا کہ دوجی نادگی کو جانے ہیں اس کے بادے میں کھیں گے ۔ ان میدانوں میں اور قرق انعین حیدر بچھے مشاہر پر بھی کے بادے میں کھیں گے ۔ ان میدانوں میں نندگی کو جانے ہی اس کے بادے میں کھیں گے ۔ ان میدانوں میں کرنل محد خال کی دومری کتاب تب سلامت ردی " (سفرنامہ) بھی موضوع ہو کے اعتبادے کچھاسی جس کا کینواس بہت و سیع نہیں مگراس میں کے اعتبادے کچھاسی جس کا کینواس بہت و سیع نہیں مگراس میں کھی ان کا اشہب قلم اپنی ہولال گاہ میں کافی بھرتیلا نظر آتا ہے ۔

مزاحیہ سفرناموں کی روایت ابن انشاہے شروع ہوتی ہے اور کچھ زیادہ قدیم نہیں ہے ۔ اس کیاظ سے محد خال کا سفرنامہ بہ سلامت روی مزاحیہ سفرنامو کے مختم ذخیرے میں ایک گرال قدر اضافہ ہے ۔

سفرنامہ نگاری کے متعدد زادیے ہوسکتے ہیں شلاکسی ملک کا تاریخی مطالعہ، طرزِ تمدن کا مشاہدہ، مشہور مقامات، قابل دیداست یار، عمارات ادر عائبا کا مشاہدہ، تبدیبی اور تقافتی مشاہدہ ۔ مگران سب سے اہم ہے کسی ملک کے انسانوں کا مطالعہ اور محمد خال نے اپنے سفر ندمے میں اسی زادیہ نظر کو ملحوظ دکھیا ہے مگراس میں سب سے بڑی بات ان کا طرز بیان اور شوخی گفتار ہے ہواس سفرنا کے ہر لفظ اور ہر جلے سے چھکی پڑر ہی ہے۔ تؤد مصنف کو اعتراف ہے:۔

"آپ نے مری دونوں کا بوں (بھنگ آمداوربسلامت روی) کے مطالعے سے محسوس کیا ہوگا کہ ان میں واقعات بالکل معمولی سے ہیں۔ ان میں کچھ کششش ہے تو انداز بیان کی وجے سے ہے۔

یعنی ان میں اہم شے داستان نہیں، داستان گوئی ہے یہ ہے ۔ میں میرا خیال ہے کہ یہاں محمد خال نے بظاہر کسرنفسی سے کام بیتے ہوئے۔ میں اپنے کال بندی کیا داد دینے میں بخل سے کام نہیں لیا ہے ۔ حقیقت بھی ہی ہے کہ جو مصنف ایک معمولی سی بات کو ہیرے کی طرح ترشا ہوا فن یارہ بناکر ، قارئین سے بے ساختہ دادو تحسین وصول کرسکتا ہو، اس کے کمالِ فن میں کوئی گافری کافر ہی سخبہ کرسکتا ہے ۔ یہ سفرنامہ خالص ادبی مزاح لگاری کا ایک بہترین نموز ہے کافر ہی سخبہ کی طرح ترشاں کی گل افشانی گفتار کی نوشبو آب کے دل ودماغ کو معطر کردے گی ۔ اس میں آورد نہیں ہے آمد ہے ، کی نوشبو آب کے دل ودماغ کو معطر کردے گی ۔ اس میں آورد نہیں ہے آمد ہے ، کی نوشبو آب کے دل ودماغ کو معطر کردے گی ۔ اس میں آورد نہیں ہے آمد ہے ،

بے ساختگی ہے، بڑکاری ہے اور ایک ایسا احبوتا ذائقہ ہے جس سے کام ود بن امبی

لورب اور الگلینڈ کا یہ سفر کرنل محد خال نے ۱۹۲۹ء میں حکومت برطانی

تک ناآٹ ناہتھے۔

کی تعسلیمی دعوت پر کیا مقا اور وہ کراچی سے بیروت اور جنیوا ہوتے ہوئے لند<sup>ن</sup> مہنچے ستھے رواہسی میں بیرس، فرینکفرٹ، استنبول ہوتے ہوئے کراچی لوٹ آئے ستے۔ ان مالک کے سفرنامے اردو میں بہت کھے گئے ہیں بلکہ اردو کے بیشتر سفرنامے استیں مالک کے اددگرد گھومتے ہیں اس سے حیب تک ایک نیا زادیرَ نظرنه اختیار کیا جائے ، سفرنامے کی کوئی ادبی اہمیت نہ ہوگی ۔ محمد خال کے سفرنامے میں شبروں کی منظر نگاری کم سے کم ہے اور مردوں اور عور توں کے برتاؤ اوران کی نفسیات کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ اور اسی سے ان کے سفر نامے کی انفراد متعین ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ ان کے سفر کی داستان ایک خاص ادبی محسن بھی ر محقی ہے اور فردوسی کے شاہناہے کی طرح اسسستان کے ایک معمولی پہلوا کو رستم زمال بنا دینے کے ہنر کا بھی اظہار کرتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کرمحدخا<sup>ل</sup> نے اردو کے کلاسیکی اور جدید ادب کا مطالعہ کس طرح 'کب اور کیسے کیا اور ان کووہ پس منظر کیسے میتر آیا جو ایک زندہ درخشندہ ادیب بنے کے یے مزدری ہے، تاہم اس سفرنامے کے تعلق سے اتنا عزور کہوں گاکہ وہ ، استعارات و محاورات کو اینی تخریرول می اس بے ساختگی سے استعمال کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے یہ شعریا مفرعہ یااستعارہ ا اینے معنی کی پوسٹیدہ تہوں کو کھونے کے لیے محد خال کے قلم کا ہی منتظر مقا۔ حرف ایک مثال دیکھے ہے

کر رہی تھی اور جس کا ہرانگریزی گائیڈ بک میں قصیدہ لکھا کر رہی تھی اور جس کا ہرانگریزی گائیڈ بک میں قصیدہ لکھا ہے۔ ہیں انگریزوں کی بد مذاقی بررحم اور رونا آیا۔ کی اسفیں سالبری کے وہ شاداب مبزہ زار نظر نہیں آتے ہو ان بے روح بیتھروں ، ان بدوضع عفریتوں کے ارد گرد حد نگاہ تک بھیلے ہوگئی ای بیتھروں ، ان بدوضع عفریتوں کے ارد گرد حد نگاہ تک بھیلے ہوگئی ای ای وہ بچھے جابد میتھر دیکھ سکتے ہیں گریہ نمیں دیکھ سکتے

كرديكا بواب تش كل سے جن تام! ہم في مسزيا لم سے كها: " اگریسی سنون ، مبحے تو براہِ کرم اس کی حرف ایک خوبی بتائیں جس کے یہ آپ مظہر گئی ہیں ہے" من یالم نے ذرا یونک کرہیں دیکھا اور لایروائی سے کہا " کیا یکافی نہیں ہے کہ یہ سٹون اپنے ہے؟" "میری بیاری مسزبالم! یه بهت ناکافی ہے! ہم نے فی الیدیہ ہوا ہے! اب کے مسربالم نے اپنی شرابی انکھوں کے علادہ لینے گلائی سینے كا مجر إور رخ مى مارى طرف ميرااوراي بحكى شيرينى يس مصن كارعب شامل كرتے ہوئے لوئی" تو ميركيا جاہے آپ كو؟" "بس کھے مبزہ بیگانہ ، کچھ گلہلئے تر الیکن بھے نہیں جا ہیں کہ میں نا خوش و بیزار بول بیقر کی سِلول سے ، مه اب ذرامس ہوڈی اور مرزا غاتب کا مواز نہی محد خال کے طرآر قلم سے ديكه ييم - از تؤد واضح بوجائے كاكر دو مخلف الابعاد بيزول مي قدر مشترك وهوند ینے کے فن میں بھی محد خال اکسی رشید احد صدیقی سے بیچھے نہیں ہیں:-" بَوَدْى كا انگريزي جله مارے ذهن مي گونخ لگا AKE الله PEOPLE AKE جد جد ویسے بودی نے کوئی نی بات او نہیں کہی تھی اغاتبہی سبق ایک مرت ہوئی دے یکے سے بلکہ غالب کو تو لوگوں سے ملنے بركسى قدرناز مقااوركم أميز بيغمرول كوبهي نهيس بخشة سق سه وہ زندہ ہم ہی کہ ہیں روستنائی خلق اسے خصر ن متم كر جور بنے ، عمدر جاودال كے يے لین مرزا اپنی بلاغت کے باو ہؤد ہمیں یہ سبق اتنی اچھی طـــرح ذ بن نشین نہیں کراسکے سقے جتا بوڈی نے چند کموں میں کرا دیا۔ ا نخر بہ حیثیت استاد جن آلاتِ سمعی و بھری سے <del>بوڈی بیس تھی</del>،

مرزاان سے یکسرمحروم ستے، مرزاکی تنام تربلاغت ان کی زبان میں متی ہو ہو دانتوں میں بند بھی، اور ہوڈی کی بلاغت اس کے گریبا میں ستی ہو ہو نصف سے زیادہ جاک ستا۔ بہرحال ہوڈی کو دیکھ کرادر سن کر ہمیں خاص نوشی ہوئی کہ خدانے بہت کم حسینوں یا حکومتوں کو ایسی خوش گوار اور آزاد خارجہ پایسی کی توفیق عطا فرائی ہے یہ ہے کہ ایسے و کمے دخال کے یا متھوں برائیٹن کی بھی منظر لگاری دیکھے لیجئے ہو محمد خال کے

وہ کی و م راوہ روہ اور کو بہتریاں کی میں منظر انگاری دیکھے لیجئے ہو محمد خال کے جادو لگے ہامقوں برائیٹن کی مبھی منظر انگاری دیکھے لیجئے ہو محمد خال کے جادو قلم سے چیو کر کچیے اور زیادہ سحرانگیز ہوگئ ہے:۔

"لندن سے تکل کرسے ٹرک پر آئے تو اول معلوم ہوا جسے ساری ٹریفکے کا کعبر برائٹ ہی ہے۔ چنانچہ ہم بھی دل میں شوق یے سوئے برائمن برصے لین منزل بر بہنچے او برائمن او مو ہود رہا مگر بیج غائب بھی ۔ اس کی میلول کی المبانی معریاں جسموں اور پریشا<sup>ن</sup> بالوں سے اُئ اور ڈھی بڑی تھی۔ ہزاروں او جوان او کے اور اولیا<sup>ل</sup> جن کی سُتر لوشی کا واحد ذراید ان کے سرکے بال سے، ریت پر کھاس طرح كرومل بعظ يايش مقے كرية نه كيا مقاكه كون سى بايس يا ٹائگیں کس دھڑیا چرے سے تعلق رکھتی ہیں۔اس ہم گیر ع یانی کی ولایت میں ہمیں اینے آپ کو کیروں میں ملبوس دیکھ کر کوں محسوس ہوتا مقا جیسے کوئی خلافِ قالون حرکت کررہے ہوں ۔ خداجانے وہ کون سااندر دنی ، قومی یا دینی احتساب سقا جس نے ہمیں اپنے کیا ہے لوج کراس بر بنگی کے سمندر میں کود بڑنے سے بازر کھا۔ چنا بنچہ ہم ساحل کے ساتھ ساتھ بگی مڑک برہی چلتے سے لیکن سڑک برچلنے والوں اور والیول کا جال جلن معی کچه صرازمانه مقاء دخران فرنگ فیشن کی رومی سینه ننگا کرتے کرتے بہت نیچے کی گئی ہیں اور دانیں برہذ کرتے

کرتے بہت اوبر جابہ پی میں۔ چنانچراس بے باک گریبال چاک ہجوم سے گزرنے کی کوشش کی تو اوپر سینے سے سین چیلنے لگا اور نیچے ٹانگوں سے ٹانگیں الجھنے لگیں ۔ خدا جلنے بُل مراط سے گزرنا کتنا مشکل کام ہوگا لیکن برا نمٹن کی حراط پر جیلنا مجی چنداں سہل نہ مقا۔"ناہ م

اقتباسات قدرے طویل ہوگئے ہیں مگرجن لوگوں نے یہ سحرانگی نے سفرنامہ نہیں پڑھاہےان کواس کی لؤعیت جانے کے لیے چندطویل اقتباًسات بیش گرناایسا کھے غیر حزوری بھی نہیں۔حقیقت تویہ ہے کہ اس کتاب کے اقتیاسات متخب کرنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا بڑتاہے۔ کیونکہ کرشمہ دامن دل کو کھینیتا ہے اگر کوئی تحریرہے تو وہ بہی ہے۔ بعض اوقات تو واقعہ معمولی ہی نہیں بلکہ اس سے بھی کچھے کم ہوتاہے گر محدخال کی رنگ آرائی اور برگاری ایک کلی میں گلستاں اور ایک قطرمے میں دسطے کا منظراس خوبی سے د کھا دیت ہے کہ قاری قطرے کو سے کا دجلہ ہی دیکھنے اور سمجھنے برتجبور ہو جا تا ے ۔ ایک بہت جیوا سا واقعہ بیروت میں ہوٹل تلاش کرنے کا ہے۔ اب اسی النش کے عل کومحد خال نے کیا ہے کیا بنادیا ۔ آپ بھی دیکھتے :۔ " تلاش شروع کرنے سے سلے ہیں بتایاگیا کہ ہر چند مرکزی بیردت میں اعلا درجے کے بوٹلوں کی کمی نہیں اور ہوٹلوں میں کروں کا توڑا مجی نہیں۔ تاہم کروں میں خالی بستروں کی شدید کمی ہے۔ ہم نے جرت كا اظهاركيا تووليد في بيس ياد دلاياكه بروت عالمي سياتول مراغر الو اورسمگروں کی جنت ہے اور موسم گرمامی جنت کاکوئی بسترخالی نہیں رہا بلکه اکم اوقات ایک ایک بسترمی دو دو موتے ہیں۔ ہمارے منہسے بلاادادہ نکل گیا" یہ بندولبست البتہ زیا دہ مناسسیہ معلوم ہوتاہے۔"

ولیدنے ایک لمے کے یہ ہیں خورسے دیکھا بھرادب می تقوری سی سنرارت ملاکر بولا۔

"سرایہ بندوبست ہر مسافر کے یے نہیں۔ یہ صرف ان لوگوں
کے یہے ہے ہو اپنی بیویاں ساتھ لاتے ہیں۔ " اوریہ کہتے ہوئے
ظالم نے بیویوں کے لفظ پر اتنا زور نہیں دیا جتنا اپنی پر۔ بھر
ہماری دلجوئی کے طور پر کہنے لگا۔ " اگر آپ کا ہوٹل جنت کے
مرکز کے بجائے جنت کے حافیے پر واقع ہو تو آپ کواعراض تو
نہیں ہوگا ، وہاں بستر ملنا یقینی ہے ۔ " کہا " اگر مرکزی بستروں میں
گنجائش نہیں تو بھرکہیں سہی سے

جب میکده حیطا لو بھراب کیا جگری قید مسید ہو مدرسہ ہو کوئی خانف، ہو

چنانچہ ولید ہمیں ایک حاستیائی ہوٹل بنام سیار امیز " میں ہے گئے جس برکسی خانقاہ کا گمان ہوتا سے اس کے درود الان کی سیسی سے یہ معلوم ہوتا سے یہ معلوم ہوتا سے اجھے محکمہ ادقاف اور محکمہ آثارِ قدیمہ کی مشتر کہ سخویل میں ہو۔ " سلام

ہمارے ایک افسانہ نگار دوست کاکہناہے کر ہو سفرنامے مزاحیہ اسلوب میں لکھے جاتے ہیں ان میں مزاح کو ہی اوّلیت مل جاتی ہے اور سفرنامہ تانوی چیز بن جاتاہے ۔ ان کا یہ اعتراض بظاہر درست معلوم ہوتاہے لیکن موال یہ ہے کہ اگر لندن ، پیرس ، جنیوا ، فرینکفرٹ اور ماسکو کے وہی پہلو بیان کے جائیں جن سے مفرناموں کے توریر کرنے کی سفرناموں کے توریر کرنے کی مفرناموں کے توریر کرنے کی غرض وغایت ہی فوت ہوجاتی ہے ۔ اس کے علاوہ جن سفرناموں میں ، تی ، کی بحرمار ہوتی ہے اور تور نمائی کا جذبہ اوپر اوپر تیر نے لگتاہے ، ان کی افادیت ہی کو ہوجاتی ہے ۔ اس کے مواد ہوتی ہے اور تور نمائی کا جذبہ اوپر اوپر تیر نے لگتاہے ، ان کی افادیت ہی کو ہوجاتی ہے ۔ موزا موں میں اگرج نے جمالؤں کی سیر کراتے ہیں ہوجاتی ہے ۔ مصتنسر حیین تارٹر اپنے سفرناموں میں اگرج نے جمالؤں کی سیر کراتے ہیں ہوجاتی ہے ۔ مصتنسر حیین تارٹر اپنے سفرناموں میں اگرج نے جمالؤں کی سیر کراتے ہیں

مگروہ بھی اسلوب کی ندرت اور شگفتگی پر پوری توجہ حرف کرتے ہیں۔ پیرمحمدخال تو نؤد ہی تسلیم کرتے ہیں۔ پیرمحمدخال تو نؤد ہی تسلیم کرتے ہیں کہ معمولی واقعات ہیں جن کو بیرب زبانی سے بیڑھنے کے قابل بنادیا گیا ہے۔ سفرکے واقعات تو محض کھونٹی کا کام کرتے ہیں جن بیروہ اپنے ہلکے ہلکے طنز اور زندگی سے بھر پور مزاح کی جادر ٹانگتے ہیں اور بہی ان کی فنکاری ہے کہیں ان کے فنکاری ہے۔ بہی ان کے فنکاری ہے۔ بہی ان کے فنکاری ہے۔

ایک دلجب بات یہ ہے کہ دیگر مصنفین کے برخلاف محدفال نے بجنگ آمداور بسلامت دوی کے بارے میں ان تمام موجود و ناموجود اعراضات کا بچاب بھی دیا ہے جوان کے احباب اور قاد کین نے ان دو کا بول کی شوخی تم پر کے بارے میں مائد کیے ہے ۔ " بزم آرائیاں" میں شامل ان کے اسخدری مضمون کے بارے میں عائد کیے ہے ۔ " بزم آرائیاں" میں شامل ان کے اسخدری مضمون مصنمون مصنفی بیتی " جس کو اسفول نے غالباً کی شرط کے سابتہ ابنی زندگی کا آخری مصنمون ہمی کہا ہے ) کے 14 صفحات اسی موضوع کا احاظ کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ بزم آرائیاں کا بہی سب سے اہم اور دلج سب مضمون ہے ۔ ویسے اس کا ب میں بزم آرائیاں کا بہی سب سے اہم اور دلج سب مضمون ہے ۔ ویسے اس کا ب میں برم آرائیاں کا بہی سب سے اہم اور دلج سب مضمون ہے ۔ ویسے اس کا ب میں اور مصنف بیتی کے علاوہ سمار اور مصنف بیت ہیں اور مصنف کی برواز فکر اور فطری رجی نات یہ ہے کہ یہ سب برائے بیت ہیں اور مصنف کی برواز فکر اور فطری رجی نات کی لوری نائدگی نہیں کرتے ۔

بہ سلامت دوی کے ماتول کی دنگینی ہو بیشتر ان کے شوخی بیان کی برود ہے ، ان حسینانِ فرنگ کے غزہ و عشوہ واداسے عبارت ہے ہو بقول مصنف " بردے کا تام بیڑا اپنے ہا مقول سے غرق کرتی ہیں اوراس تفصیل کے ساتھ کہ اگر میری جگہ کوئی آپ جیسا پر ہیڑگار ہوتا اور ان کا پردہ بحال کرنے لگ تو آخر مقک ہار کر چلا استا " بینبہ کی کیا نہم" یہ ہواب ہے یارِ خوش آثار صفدر محمود کے اس اعتراض کا کہ " آپ کی کتاب میں بے بردہ ، پردہ نشینو کی کتاب میں بے بردہ ، پردہ نشینو کی کڑت ہے " مصنف نے بیانِ صفائ میں قارئین کو مطلع کیا ہے کہ ان کی کتاب میں سب ملاکر بم عود لول اور ۲۲ مُردوں کا ذکر ہے اور اس لحاظ

ہے عور بق کی گڑت کا شکوہ نہ حرف غلط ہے بلکہ نکتہ جینوں کے جسند ہے لذت بسندی کی طرف بھی اشارے کرتاہے۔ بقول غالب سے ذکر اس بیری وش کا اور بھیر بیال اپنا بن گیا رقیب ہم خر مقا جو رازدال اپنا

" بہ سلامت ردی میں عور توں اور سشرا بوں کے ذکر بر کتے جینوں کی بنیادی وج دہ نام نہاد مذہبی معاسیترہ ہے ،جہاں خاصے معقول لوگوں کے ذہنوں برہی ملائت طاری ہے مگر جہاں جمعہ کی نماز لونس کے حفاظتی بہرے میں اوا کی جاتی ہے۔ غیر جانب دار ہوکر دیکھیے لوب سلامت روی محمد خاں کی گل افشانی گفتار کا جیتا جاگ شاہ کارہے۔عشوہ طرازان فرنگ کے اذکارِ جمیل نے اسے اور زیادہ ولاً دیز بنا دیاہے۔ یہ اس کتائے کا حسن ے عیب نہیں ، اور اس کے لیے مصنف کو حقیقاً کسی معذرت کی حزورت نہیں ہے مگرہم ان کی معذرت کی اس سے پذیرائی کرتے ہیں کہ اس بہانے ایک نہایت عمدہ اور دلکش مضمون معرض و تود میں آگیا ہے ہو بجنگ آمد ادر بہ سلامت روی کا تتم مبی ہے اور محد خال کی جادد بیانی کا ایک نا در تمونہ مجی ۔ میرا خیال ہے کہ مشتاق احد اوسفی کے بعد، اگر طنز ومسزاح كا دبی حس كميس اجا كر بواہے لو دہ حرف كرنل محد خال كى تح يرول مي ہوا ہے اور اس سے ہماری زبان کی تخلیقی نثر کا سرمایہ کھے اور زیادہ تُروت مند

|           | تواشى       |     |
|-----------|-------------|-----|
| ص - ۱۲-۱۲ | بجنگ آمد ۔  | ئه  |
| 1 - "     | 4           | ar. |
| ٠ ١٨      | *           | ته  |
| ۸. ،      | •           | ar  |
| 1·r ·     | •           | ھه  |
| IAP +     | •           | 27  |
| rir .     | بزم آدائياں |     |
| 146 .     | برسلامت ددی | 0   |
| 70° +     |             | 1   |
| 'r9-44' » | 4           | ئله |
| or "      | ,           | سله |

## مجتني حسين

ہندوستان کے معاصر اردو ادب میں طنز و مزاح کو فردغ دینے اور اسے اعتبار عطا کرنے والوں میں ایک نمایال نام مجتبیٰ حسین (یہ ۱۹۳۹) کا بھی ہے ، جنھوں نے انشایکوں ، خاکوں ، سفرناموں اور اخباری کا لمول سے اپنی ایک منفردستناخت بنائی ہے۔ ان کے مزاحیہ مضامین کی اب تک چے کتابی تكلُّف برطرف (١٩٧٨) قطع كلام (١٩٢٩)، قصة مخقر (١٩٤٢) ، بهرحال (١٩٤٨) بالأسخر (١٩٨٢ع) والغرض (١٩٨٤ع) اردومين جيب جكي بين اور تقريبًا سبجي كتابو کے تراجم ہندی میں شائع ہوچکے ہیں .

ان کے مزاحیہ خاکول کے بین مجموعے آدمی نامہ (۱۹۸۱ع)، سوہے دہ مجى آدمى (١٩٨٤ع) ، چهره در چهره (١٩٩٨ع) اور دومزاحير سفرنام ، جايان جلور جايان جلو(١٩٨٣) اورسفر لخت لخت الحت (١٩٩٥) منظر عام برآجك بي - مابنام "فَكُوفْه " حيدرآبادنے مجتبیٰ حُسين کے فکروفن اور شخصيت برايك خاص نم نوم بر ۱۹۸۷ میں شائع کیا مقاجس میں ملک کے ممتاز اد پوں اور نقادوں ك تجزياتى اوربعض المراتى مضامن شامل بي اورايك الطسعيه خاص مم مجتبیٰ حکین کی شخصیت اورادبی فتوحات کاایسا آئینه خانه ہے جس میں ان کی فسكرادراسلوب كے تقریباً سبى گوشوں كاعكس منور دیکھا جا سكتا ہے۔

مجتبی حسین کی مزاح لگاری کا آغاز ۱۱ راگست سال گاره کواس وقت ہوا جب
روزنامہ" سیاست" حیدرآباد کے دفتر میں ان سے کہاگیا کہ وہ اس اخباد کا مزاحیہ
کالم" سفیشہ و تیشہ" لکھیں ہو ان سے پہلے ، مرتوم شاہد صدیقی لکھا کہتے ہے۔
امضوں نے اس دن کے اخباد کا مزاح یکا لم" کوہ پیما" کے قلمی نام سے لکھا ۔ آج
۱۳ برس بعدوہ بھراسی اخباد کا مزاح یکا لم لکھ دہے ہیں ۔ اس نیج امفوں نے
طزو مزاح کی صنف سے ابنا ادبی دست ہا س طرح مستحکم کیا کہ آج (موالئ)
ان کا شاد ہندوستان کے صف اقل کے مزاح لگاروں میں ہوتا ہے اوروہ اس

کے مستحق میں ہیں۔

مجتی حیون کا اظہارِ فکر وفن کسی خاص دائرے میں محدود نہیں ہے الشائے ، خاکے ، سفر نلمے اور ادبی کا کم ، سب ان کی درّائی کے مظہریں ۔ ان کمی ہے کسی کو کسی پر ترجیح دینا مشکل ہے حالانکہ بعض حصرات ان کی مزاحیہ خاکہ انگادی کو ہی او لیت دیتے ہیں ۔ ان کا پہلا ادبی فکا حیہ" ہم طرفدارہی غالب کے ، سخن فہم نہیں ، مہاءء میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد کی تین دہا یکوں میں ان کے فکر وفن کی مخلف جہتیں روشن ہوتی گئیں اور ان کی تحریروں کا ادبی حصن نکھر تاگیا بہاں تک کہ وہ اپنے تمام معاصرین میں سب سے زیادہ معبر مزاح نگار بن گئے ہیں ۔ ان تین دہا یکوں میں انتھوں نے لینے فن کو مانجھنے اور محبر مزاح نگاری بن مخص ریاضت بھی کی ہے ، بہی وجہ ہے کہ کیفیت اور کمیت دونوں کی خاصی ریاضت بھی کی ہے ، بہی وجہ ہے کہ کیفیت اور کمیت دونوں کی خاصی ریاضت بھی کی ہے ، بہی وجہ ہے کہ کیفیت اور کمیت دونوں کی خاصی ریاضت بھی کی ہے ، بہی وجہ ہے کہ کیفیت اور کمیت دونوں کی خاصی ریاضت بھی کی ہے ، بہی وجہ ہے کہ کیفیت اور کمیت دونوں کی ظارے ہے ۔

مجتبی خسین نے زندگی کو آیک عام آدمی کی طرح برتاہے اور اس کی کھٹاس، مٹھاس کاہر ذاکھ تو د چکھا ہے۔ اسی یے ان کے فن میں زندہ دل اور دوشن دماغی کی آب و تاب بھی ہے اور وہ ادبی حسن کاری بھی جسس اور دوشن دماغی کی آب و تاب بھی ہے اور وہ ادبی حسن کاری بھی جسس سے کوئی فن وقار اور اعتبار ماصل کرتاہے۔ وہ انسانی جبلت اور انسانی مورت حال نفسیات کے ماہر مبض سنناس ہیں۔ ان کا مزاح بھی انسانی صورت حال

ہی کی نشاندہی کرتاہے۔ وہ محض لفظوں کے ہیر بھیرسے مزاح نہیں ہیں ا کرتے بلکہ صورت حال کو ایسا گھماؤ دسے دیتے ہیں جس سے مزاح تو دبخود معرض و بود میں آجاتا ہے۔ انتخوں نے بیشتر انتھیں کرداروں کے بادسے میں لکھا ہے، جن کی نفسیات و مزاجی کیفیات کا مشاہدہ انتخوں نے بیختیم تو دکیا ہے، اسی بے ان کی مصوری دل کے تاروں کو جھو لینے کی قدرت رکھئی ہے ۔ ان کا رویۃ نہ صوف یہ کہ ہمدردانہ ہوتاہے بلکہ ان کے مزاح میں بھی اکثر سخرن کی ایک زیر میں اہر کام کرتی رہتی ہے۔ وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے سیکن مذاق ہی مذاق میں انسانی فطرت یا نفسی کیفیت کی کسی نہ کسی صورت حال کو واضح کردیتے ہیں یا بھر اس کے سیاق وسیاق میں معاشر ہے کی کسی مضک صورت حال کو اجا گر کردیتے ہیں۔ ان کے ایک مضمون " مولک اور شاع "کا یہ اقتباس دیکھیے،۔

"سوک اور شاعرکا رشتہ اتنا ہی پرانلہ جتنا کہ ہے ایمانی اور تاجرکا رشتہ - شاعر زندگی ہے رسٹرکیس ناپتاہے اور بالآخر مڑکیس ہی شاعر کو ناپ لیتی ہیں ۔ ہے راخباروں میں جرچھیتی ہے کہ ملک کے ممتاز شاعر صفرت طویل ہے وی ایک مردہ حالت میں یائے گئے ۔ مردم فالت میں یائے گئے ۔ مردم فالت میں یائے گئے ۔ مردم فالت میں یائے گئے ۔ مردم فال کو صبر جمیل ہوگ ایک مطافر مائے ۔ "ساہ عطافر مائے ۔ "ساہ

اسی کتاب کے ایک اور مصنمون" لائبریری میں چند گھنٹے" میں مجتبی حسین نے پابندی سے لائبریری میں آنے والے کچھے ناظرین کے بارے میں اپنے مشاہدات بیش کیے ہیں - ایک اقتباس:۔

" يه صاحب لوگوں كى نظرين بچاكركتابوں ميں سے عور توں كى برمند تصويرين كالسينتے ہيں - ايك دن ميں نے اسمين ايك كتاب سے برہز تصویر لکانے ہوئے کمڑی اوا تصول نے نہایت معصوبیت کے سامتہ مجھ سے کہا "قبلہ ایہ ہو تصویر میں لکال رہا ہوں وہ نہایت عربال عربال ہے اور کتاب میں اس کے موجود رہنے سے قاد کمین کے اخلاق بر مربرا اخر برشنے کا اندلیت ہے ، لہذا میں خدمت خلق کے طور پر اس کو کتاب سے علاحدہ کررہا ہوں "

اس بردہ بوئے گا اس تصویرے آپ کے اخلاق بربھی تو برگا اثر بڑسکتا ہے۔ اس بردہ بوئے "کوئی بات نہیں ۔ آپ میری فکر نہ کریں ۔ میرے اخلاق بہلے ہی ہے اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ان میں اب مزید بگڑنے کی کوئی گنی کشن باقی نہیں رہی ہے ۔ " ستھ

مجتبی حسین کامشاہدہ بہت وسیع اوران کی نظر بہت گہری اور دوررس ہے۔ وہ سماجی صورت حال کے تقریباً ہر گوشے سے دا تعف ہیں کیونکہ اسفول نے انسالوں کو ہرسطح بر برتاہے اور ان کی خامیوں، مجبور اوں ، تصن دول اور اوالعجبول كامطالعه باديك بينى سے كياہے - ان كے مطالعے كے حصار ميں ہر طرح کے افراد ہیں۔ ان میں لؤکر، باورجی، دھوبی، افسر، سنیما کے شوقین، ڈاکٹر، رکشا جالک ارئیس کورس والے اشاع اجناب صدر اسکیاسی لیڈر ،گر بجوم ط درویش سھی شامل ہیں مگران سب سے بڑھ کر، وہ نؤد اینے آپ پر زہرخت د كركتے ہيں ، بيوى كامضكم الله سكتے ہيں اور اپني خاميوں اور كمزور لول كے يرد میں انون فسادِ خلق سے مفوظ رہتے ہوئے گفتنی ناگفتنی سب ایک سانس میں كهرجاتے ہيں۔ وہ لين قار كمن كے يے حرف سامانِ انساط ہى نہيں مہت كرتے بلكه ان كو كچه سوچنے كا موقع بھى فراہم كرتے ہيں۔ ان كا احتصاص يہ ہے كه وه جس صورتِ حال كو ظرافت كى چاشنى ليس ييشتے ہيں ،ان ميں ان إنى ہمددی کی اہر معی برابر کام کرئی رہتی ہے۔ ان کے طنز میں ختونت یا زہر ناکی ہیں ہوتی بلکہ ایک قسم کی دنسوزی اور درد مندی کا گمان ہوتا ہے۔ وہ انسان سے مبت کرتے ہیں ،اس یے اس کی کمزور اول کو اس طور سے مزاح کی گرفت ہیں اللہتے ہیں ، جس سے قاری کے ذہن بر منفی انتمات نہ مرتب ہول - ادیب یا مزاح نگارکاکام سماج کی اصلاح کرنا یا اس کی تقلیب کرنا نہیں ہے سیکن ابنی شگفتہ تحریروں سے وہ انسان کے ذہن کو ایک بہتر زندگی کے تصوّر سے ہم کنار کرسکتا ہے ، اس کے ذہن کے دریجوں کو تحصول سکتا ہے اور اس کے اندرونی تناؤ کو کم کرسکتا ہے ۔

مجتبی تحسین کے مضامین سے دو جار اقتباسات، میرے اس نقط نظر

کی وضاحت میں معاون نابت ہوسکتے ہیں :۔

" (تعزیتی جلسے کے) کسی گوشے میں یہ مرگوشی بھی سنائی دیتی ہے۔ یکی میرامشورہ تویہ ہے کہ مرتوم کی یادیس ایک میموریل تحمیثی تشکیل کردکی جائے۔ تم اس کے معتمد بن جاؤ، می خاران بن جاما ہوں۔ ہو بھی آمدنی ہوگی ہم دولوں تفقی ففٹی بانٹ میں گے۔ مراوم کی زندگ سے ہیں کوئی فائدہ نہیں بہنچا، کم از کم ان کی مُوت سے او ہیں فائدہ اسھانا جاہیے۔" (بہرحال) "اس برميري بيوي كهتى" من أب تمهاري بالول مين نهيس آؤل گ میں جانتی ہوں اگر میں سمندر میں جھلانگ لگا دوں تو تم ساحل پر کھڑے کھڑے میرے ڈوبنے کا تماشہ دیکھتے رہوگے کیونکہ تم اب مجه سے حصِ کارہ پانا چاہتے ہو۔" اور اب مجے بھی لقین ہے کہ اگر میری بیوی سمندر میں کود پڑے تو میں اسے ہرگزنہیں بیاؤں گا۔ شادی سے پہلے کسی لڑکی کو ڈوبنے سے بیانے کا مزہ ہی کھے اور ہوتاہے۔ معلاکس نے آج تک اپنی بیوی کوڈو بنے سے بچایا ہے! میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں اور میری بیوی میں اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ میری بات پر مجروسہ کرنے ۔" (بہرحال) ا کو رکشا دِل کی عام سواری ہے لیکن دِل کی بعض ناہموار سو کوں پر آ کو رکشا میں جیفنے والی سوار اول کی جو دُردشا ہوتی ہے اس کی ایک حیلک مجتبی حسین کی آئکھوں سے دیکھیے :۔

" ہوا اوں کہ ادھر آلو رکشا اسٹارٹ ہوئی اور ادھر (ہہلے ہی سے بیٹی ہوئی) لوگی ، ایک جھٹلے کے ساتھ ہمارے دوست کی بانہوں میں بے ساخۃ گرگئ ۔ اکھوں نے اسے اکھلنے کی کوشش کی تو عین اس وقت آلو رکشا کے نیچے ایک کھٹ آگیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے دوست نود لوگی کی بانہوں میں بہنچ گئے ۔ آ دھ گھنٹے تک یہ انقلاب اور ہوا بی انقلاب جاری رہا ۔ وہ محبل کو جھوڑنا چاہتے سے لیکن کمبل انفیں نہیں جھوڑ رہا تھا ۔ اور جب آلو رکشا رکی تو دونوں اس پوزمیں ہیں جھوڑ رہا تھا ۔ اور جب آلو رکشا رکی تو دونوں اس پوزمیں ہیں گئے جس پوزکی تشہیراکٹر اوقات ہمارے فلمی پوسٹروں میں کی جاتی ہے۔ " (بہرمال)

مشہور مزاح نگار بطرس نے ایک مضمون "ساککل" لکھا تھا ہو ان کے ایک مضمون "ساککل" لکھا تھا ہو ان کے فو مزاحیہ مضامین برشتمل کتاب کا ایک شاہ کار مضمون ہے۔ مجتبیٰ حسین کو بھی ایک سکینڈ ہیڈ مومٹر ساکٹل سے واسطہ بڑا تھا جسے وہ کئی حصوں میں اپنے گھر لائے ہتھے۔ مخلف پارٹس کو ہوڑنے کے بعد ہو بین الاقوامی قسم کی موٹرسائل بن صفی اس کی خاصیت یہ بھی کہ اسٹارٹ ہوجاتی تھی اور کتی نہیں تھی اور رک جاتی تھی او اسٹارٹ ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس داستان کا ایک مختر مصد مجتبی حسین کی زبانی سنے ۔ بہلے تو ان کی بیوی نے جلی کی سنائی:۔ " میں قواس گھر کی لؤکرانی بن کررہ گئی ہوں۔ کسی کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ مجو ہے سے میراحال اتوال پوچھ نے ۔اگر مجھے ہی نہیں ہے کہ وہ مجو ہے سے میراحال اتوال پوچھ نے ۔اگر مجھے ہیں نہیں ہے کہ وہ مجو ہے سے میراحال اتوال پوچھ نے ۔اگر مجھے ہیں نہیں ہے کہ وہ مجو ہے سے میراحال اتوال پوچھ نے ۔اگر مجھے ہیں نہیں ہے کہ وہ مجو ہے سے میراحال اتوال پوچھ نے ۔اگر مجھے ہیں ہیں ہی ہوتا کہ تم ایک سکینڈ ہیڈ موٹرسیکل خرید نے سکے سے معلوم ہوتا کہ تم ایک سکینڈ ہیڈ موٹرسیکل خرید نے سے معلوم ہوتا کہ تم ایک سکینڈ ہیڈ موٹرسیکل خرید نے سے معلوم ہوتا کہ تم ایک سکینڈ ہیڈ موٹرسیکل خرید نے سے معلوم ہوتا کہ تم ایک سکینڈ ہیڈ موٹرسیکل خرید نے سے معلوم ہوتا کہ تم ایک سکینڈ ہیڈ موٹرسیکل خرید نے سے معلوم ہوتا کہ تم ایک سکینڈ ہیڈ موٹرسیکل خرید نے سے معلوم ہوتا کہ تم ایک سکینڈ ہیڈ موٹرسیکل خرید نے سے معلوم ہوتا کہ تم ایک سکینڈ ہیڈ موٹرسیکل خرید نے سے معلوم ہوتا کہ تم ایک سکینڈ ہیڈ موٹر سکیوں کے میکن کی سکینڈ ہیڈ موٹر سکینڈ ہیڈ موٹر سکینڈ ہیٹر سکینڈ ہیٹر موٹر سکینڈ ہیٹر سکینڈ سکینڈ ہیٹر سکینڈ سکینڈ ہیٹر سکینڈ ہیٹر سکینڈ ہیٹر سکینڈ ہیٹر سکینڈ ہیٹر سکینڈ ہیٹر

ولئے ہوتو میں تم سے شادی ہی کیوں کرتی۔ اور سے لوچھے تو مجھے اپنی بیوی کوسمجھانے تک کی فرصت نہیں اور سے لوچھے تو مجھے اپنی بیوی کوسمجھانے تک کی فرصت نہیں ملتی سمتی کیونکہ موٹر سیکل کا کوئی نہ کوئی پارٹ ہمیشہ ہماری توجہ پر مسلط دہتا تھا۔ بیوی نے اسے سوکن سمجھا ، بیچوں نے اسے سوتیلا سمجھا ، دوستوں نے اسے رقیب جانا ، مجلتے والوں نے اسے رجانی سمجھا ، دوستوں نے اسے رقیب جانا ، مجلتے والوں نے اسے اجبنی جانا اور ہم لکیلے اس موٹر سیکل کی حایت میں مصروف ہوت ہوتے ہیں اور دد علی کا بیان اس کے لعدوہ اس موٹر سیکل کے اسٹارٹ ہونے کے عمل اور دد علی کا بیان کرتے ہیں :۔

"اکڑ اوقات جب وہ اسے ڈھکیلتے ڈھکیلتے عاجز آجاتے تو جنجعلا کر مورڈ سیکل کو ڈھکیلنے کے بجائے ہماری گردن میں ہاتھ ڈال کر ہمیں مورڈ سیکل کو ڈھکیل کے آگے ڈھکیل دیتے ہتے اور ہم اسٹارٹ ہوکڑسیکل سے کافی آگے ٹھکیل جاتے ہتے۔ہم، لوگوں سے منت معاجت کرتے ، بھئ ہمیں نہ ڈھکیلو، مورڈ سیکل کو ڈھکیلو، یہ سماجت کرتے ، بھئ ہمیں نہ ڈھکیلو، مورڈ سیکل کو ڈھکیلو، یہ

کیا بد تمیزی ہے!" اس پرادشاد ہوتا ایسی موٹر سیکل رکھنا بھی کچھ کم بدتمیزی نہیں ہے!"

(قطع كلام)

ہے ہوتے ہوئے ان تکھینجی ہے اورجس میں کشیالال کپور، فکراتو نسوی اور احد جمال یاشا کے انرات بھی شامل ہیں ۔مجتبیٰ حسین مذحرف اس روایت کے السل كو قائم ركھتے ہيں بلكه اس كے ابعاد ميں كھے اصلفے بھی كرتے ہيں - دہ نؤد متوسط طبقے کے ایک فرد ہیں اور اس طبقے کی مضک إور متضاد سے ماجی كيفيتوں كے مزاج دال إيل - إن كى تحريروں ميں جو برجستگى ، بے ساختگى اور دراکی ہے، بات سے بات پیدا کرنے کا بُو ہنرہے ، تخیل میں بو فطری بہاؤ ہے، وہ ان کوطنز و مزاح میں ایک امتیازی حیثیت عطاکرتاہے۔ان کامابرالامتیا یہ ہے کہ وہ اپنے بیش رو اور ہمصر مزاح نگاروں سے معنوی طور پر ہم آہنگ ہوتے ہوئے بھی اپنی انفرادیت اور اینا تشخص قائم کرنے میں کامیاب ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے یہاں بطرس کی سی فطانت اور رشیدا حدصد یقی کی سی انشار بردازی کم ہے۔ زبان کے تخلیقی استعمال بربھی ان کو وہ ماہرازعبور حاصل نهيس ہے ، بومنتاق احد يوسفى كو حاصل ہے ، مجر مجى دہ محاورات ضرب الامثال ، رعایات تفظی ومعنوی سے عیارت کو سجانے کا گر بخوبی جانتے ہیں۔ ان کی عبارت باالعموم مستحکم، مربوط اور توانا ہوتی ہے۔ البتہ بذمعسلوم کس جذیے کے تحت وہ بعض المجمریزی لفظول کو جب اردو میں <u>لکھتے</u> ہیں لو اس کے تلفظ کی ریڑھ مار دیتے ہیں۔ مثلاً سائکل کے بچائے سیکل کا کیڑ کے بجائے کیالکویٹر ہیڈ بیگ کے بجائے ہیڈ بیاگ ، کیلی بُر کے بجائے کیا یہ تواتر سے لکھتے ہیں اور لوگوں کی انگشت نمائی پر بھی متنبہ نہیں ہوتے ۔ پتہ نہیں وہ کلکتہ اور كالى كك كاللفظ اينى اردو مي كس طرح كرتي إن

قصر مخقر میں " ہوٹل مشبانہ" بر کو مضمون ہے، اس میں اسموں نے تواتر کے ساتھ ہوٹل کو موئٹ لکھا ہے:۔

" مخدوم بطے گئے ، جاتی رخصت ہوئے ، ادیب بیل ہے . بے دے دے کے ایک ہوٹے ، اور بیل ہے . بے دے دے کے ایک ہوٹل سٹ بازرہ گئی تھی ، سو وہ بھی ہار ہے

درمیان سے اسط گئی ۔"

اردوس ہوٹل ہمیشہ مذکر ہی استعمال ہوتاہے۔ نہیں کہاجات کہ

حیدرآبادی بوٹل مؤنث کیے ہوگیاب

مزاح نگاری میں زبان ہی سب کچھہے ، کوئی خیال ، تصوریا لطیفہ کتا ہی فوشگوارکیوں نہ ہو ، اگر مناسب ترین الفاظیں نہیں اداکیا گیاتو خراح نگار مناسب ترین الفاظیں نہیں اداکیا گیاتو خراح نگار مناسب ترین الفاظیں نہیں اداکیا گیاتو خراح نگار اینے فن کو بام عروج پر بہنچا سکتاہے ۔ مگر رقص کی طرح زبان بھی ریاضت جا متی ہے ۔ ہمارے عہد کے اور گزشتہ عہد کے موج زبان سے مزاح نگار زبان کے حربے سے کماحقہ نیس نہ ہونے کے باعث اکثر مزاح کو تیس سے کیاحقہ نیس نہ ہونے کے باعث اکثر زبان کے حربے سے کماحقہ نیس نہ ہونے کے باعث اکثر زبان کے حربے سے کماحقہ نیس نہ ہونے کے باعث اکثر زبان کے دول سے بخوبی واقف ہیں ، اس لیے وہ اپنی عبارت کو عموماً نکھ سکھ زبان کے دول سے بخوبی واقف ہیں ، اس لیے وہ اپنی عبارت کو عموماً نکھ سکھ سے درست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور الفاظ کا ضیاع نہیں کرتے ۔

محتبی حسین کے مزاح کے تین خاص پہلو ہیں۔ یعنی خالص مزاح، مختبی حسین کے مزاح کے تین خاص پہلو ہیں۔ یعنی خالص مزاح، طنز آمیز مزاح اور سخ نیم مزاح اور یہ تینوں پہلوان کے انشا یُوں ہیں امھر تے رہتے ہیں۔ بہت سی مثالیں پہلے پیش کی جا چکی ہیں۔ غیر شخصی طز آمیز مزاح کاحرف ہیں۔ بہت سی مثالیں پہلے پیش کی جا چکی ہیں۔ غیر شخصی طز آمیز مزاح کاحرف

ایک مموند دیکھیے: ۔" ہوٹل شبار "کے بارے میں لکھتے ہیں: ۔

"دنیاکا بڑے سے بڑا مسکداس ہوٹل میں پہنچ کربہت جیوٹا ہوجا ہا ہتا ۔ کئی بیچیدہ بین الاقوای مسائل کے بادے میں بہا کھٹا کھٹ فیصلے صادر کے جاتے ہتے ۔ یہ اور بات ہے کہ ان فیصلوں برعمل کوئی نہیں کرتا ہتا ۔ مرزا کہتے ہتے کہ جب دنیا ' اقوام متحدہ کے فیصلوں پرعمل نہیں کرتی تو ہوٹل سنبان کے فیصلوں کوکون سنے گا!" (قصم مختم)

مجتبی حسین اینے فنِ مزاح لگاری کے بارے میں ایک خے اس

زاویرُ نظر کھتے ہیں جس کا تفصیلی ذکر انھوں نے قصہ مختر" میں شامل اپنے دیا۔ حرمن کیا ہے نہ

دیاہے میں کیا ہے:۔ ا میرے نزدیک مزاح انسان کے پیمائہ وہود کے بریز ہو کر جیلک پڑنے کا نام ہے۔ جب انسان کے و ہود کا پیمانہ لبریز ہوجا تا ہے تو وہ قبقہوں کی شکل میں چھلکنے لگتا ہے۔ سیا مزاح وہی ہے جس کی حدیث سیتے عموں کی صدوں کے بعد سفروع ہوتی ہیں۔ زندگی کی ساری تلخیوں اوراس کی تیزابیت کواینے اندر جذب كرينے كے بعد ہو آدمى قبقے كى طرف جست لكا كہے وہی سیّا اور باشعور قہقبہ لگا سکتاہے ۔ ہننے کے بیے جس قدر گہرے شعور اور ادراک کی صرورت ہوتی ہے ، اتنے گہرے شعور كى عزورت شايدرون كينيس اوتى " (قصة مختم) مزاح کے بارے میں تقریباً یہی اندازِ نظر مشتاق احد ایوسفی کاہی ہے اوراس میں شبنہیں کہ ان دولوں کے بہال اس فلسفے کی علی صورتیں جسگہ جگہ بھری ہوئی ہیں۔ مجتبی حسین کے یہاں اس کی دوایک مثالیں دیکھے:۔ " بَيوى كَهِتى ہے " تحبى تمبيل اتنى توفيق تو ہوتى نہيل كر بخول كے ليے تحلونے ہی ہے آؤ۔ اب بچول نے تہاری بیسی کی شکل میں اپنے ہے ایک کھلونا ایجاد کر لیاہے ، لواس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے ۔ اول مجی تم گھریں ہیشہ منہ مھلائے سے ہو۔ حرب رہ گئی کہ بیتے تہارے مذیرالیسی مسکراہد دیکھیں جو دانوں کا دیداد کروا دے۔ اب اگریجے تمہاری مسکراہٹ کے بغیبر دانت (بنیسی) دیکھ کرفوش ہوئیتے ہیں اوانھیں فوش ہولینے دو کریہ ایک بہتم مبی کے ماتاہے۔" (بہرحال) " كلرك كهتاب و دكستوا يه نفن باكس اس كے منہ سے حصينو به

یہ میری عزت کا سوال ہے۔ اگر کتے نے اس ٹفن باکس کو کھول ای تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ آج تک دفتر میں کسی کو منہ نہیں ہے کہ میں سالن کے بغیر ہی ایک دفتر میں کو یہ بتہ نہیں ہے کہ میں سالن کے بغیر ہی ایک جیاتی ٹفن باکس میں ڈال کر لاتا ہوں۔ مجریہ اکلوتی جیاتی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے ڈائر کڑ صاحب کا کا کھاسکے "
اس قابل نہیں ہے کہ اسے ڈائر کڑ صاحب کا کا کھاسکے "
(مضمون ۔ ڈائر کڑ کا کتا)

مزاحيه مضامين كے ساتھ ساتھ مجتنی حسین كی مزاحیہ خاكر نگاري مجي درجُ اول کی حیثیت رکھتی ہے بلکہ شایدیہ کہنا غلط نہ ہوکہ معاصرادب میں ان کی خاکہ نگاری سرفہرست ہے۔ مزاحیہ اسلوب میں جس خاکہ نگاری کی روایت مرزا فرصت التُدبيكُ ، شوكت متقالوًى اوردستيد احدصديقى في قائم كى متى ا مجتبیٰ حسین نے مزحرف اس روایت کوآگے بڑھایاہے بلکہ اس میں نے ابعاد مجی ہوڑے ہیں۔ ان کا اختصاص یہ ہے کہ وہ جس شخص کا خاکہ لکھتے ہیں،اس کونہ تو فرسٹستہ بناکر پیش کرتے ہیں اورنہ دِلیٹن ۔ وہ انسان کوانسان ک حیثیت میں پیش کہتے ہیں لیکن اس میں بھی وہ شخصیت کے ایسے ک پہلوتلاش کریتے ہیں جس سے اس شخصیت کا ایک دلچسپ سیکن فطری ا مج سامنے آجاتا ہے۔ ان کے خلکے متوسط طبقے کے اردواد بہوں اور شاعروں تکے ہی محدود ہیں - بڑے آ دمیوں پر لکھناان کا شیوہ نہیں۔ وہ انھیں شخصیتوں کے خاکے لکھتے ہیں جن کو وہ اپنی زندگی کے کسی نکسی مورد بربرت بحكے ہوتے ہیں - ان كابہلا خاكه حكيم لوسف حسين كا مقابو ہؤد ان كى فرمائش بر ١٩٧٨م مي لكهاكيا - اس كے بعد سے آج تك وہ يا سے درجن سے زیادہ شخصی خلکے تحریر کر یکے ہیں جن میں فرمائشی اور غیر فرمائشی سب خلکے شامل ہیں۔ اسمی حال ہی میں ان کے خاکوں کی تیسری کتاب یہ جہرہ درجہرہ ا کے نام سے منظر عام برآئی ہے۔ اس سے قبل ان کے خاکوں کے دواور مجرعے "آدمی نامه" اور" سوہے وہ سبی آدمی شائع ہوچکے ہیں۔ یہ سب خلکے کسال نہیں ہیں نیکن ہو خاکے اسفول نے اپنی اندرونی سخریک سے لکھے ہیں ، ان ہیں ان کا فن پورھے عوج بر نظر آتا ہے۔ ان کے بہترین خاکوں میں عمیق حنی اعجاز صدیقی ، کنور مہندرسگھ بیدی سخر ، کنھیا الل کپور ، فکر لونسوی ، مخدوم محی الدین اصد اور خشونت سنگھ کے خاکے ہیں نیکن اس کا یہ مطلب ہرگزنہیں کہ ان کے یانج درجن سے زیادہ خاکے برائے بیت ہیں۔ حقیقت لویہ ہے کہ ان کا ہر خاکہ انکشاف ذات وصفات کے عمل سے عبارت ہے ، جس بران کا مزاحی اسلوب سونے برسہ اگر کاکام کرتا ہے۔ اپنی خاکہ نگاری کے بارے میں خود مصنف کاکیا خیال ہے ، اس بر مجی ایک نظر الدیے چلتے ہیں :۔

"میں نے یہ خاکے کسی کے تق میں یا خلاف بالکل نہیں کھے ہیں طرح دل و دماغ نے کسی شخصیت کا اثر قبول کیا اسے ہو بہو کا غذ بر منتقل کردیا۔ یہ اور بات ہے کہ خلکے میں خاکر نگار کا ذاویر نگاہ بھی دُرا تاہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا خاکر نگار جب کسی شخصیت کا

لبے قد کی مناسبت سے مضمون کے ابتدائی چند فقرے ہی ان کی لوری شناخت متعین کردیتے ہیں:۔

" کونی ال کیورکو جب مجی دیکھتا ہوں، قطب مینارکی ادا تی ہے۔ مجھے فرق یہ نظر آیا کہ قطب مینار بررات کے وقت ایک الل بتی جلتی رہتی ہے تاکہ ہوائی جہاز وغیرہ ادھرکارُخ نہ کریں۔ کیورصاحب بررات کے وقت یہ حفاظتی انتظام نہیں ہوتا ہو خطرے سے خالی نہیں ۔ کیا بتہ کسی دن کوئی ہوائی جہاز اندھیرے میں کیورصاحب سے خرد آزما ہوجائے اور مکراکریاش یاسٹ میں کیورصاحب سے خرد آزما ہوجائے اور مکراکریاش یاسٹ ہوجائے۔ " (آدی نامہ)

خصرت اعجاز صدیقی مرحوم (مدیر شاع) اپنے خطوط میں اکثر اپنی بیمار لوں کا ذکر کرتے ہتھے ۔ مجتبیٰ حسین نے اس بہلو میں جوندرت پیدا کی ہے وہ ان کی ذہنی درّا کی اور تخلیقی ایج کی عمدہ مثال ہے :۔

"جب وہ اپنے مخصوص انداز بیان ادر اجھوتے اسلوب کے ذریعے
اس بیماری کی جزئیات پر روشنی ڈاتے تو ایک سمال ساباندھ دیتے
سے اور زیرِ تحریر بیماری میں ایک نئی جان پیدا کردیتے سے بارہ تیرو
سال سے ان سے خط وکتابت محق، کمبی ایسانہیں ہواکہ انتخول نے
کسی خط میں اپنی بیماری کا دوسرا ایڈیشن لکالا ہو۔ ان کی ہر بیماری
منصرف یہ کہ غیر مطبوعہ ہواکرتی محق بلکہ" قابلِ اشاعت" بھی ہواکرتی
محق ۔ ان کی بیماریوں میں بھی ایک قسیم کا تنوع متھا ہے
ہر لحظ نیا طور ، نئی برق تجلی ۔ " (آدی نامہ اردو کا آدی)

مروم عمیق حفی اینے ڈیل ڈول سے بھی اور اپنے سماجی رولوں سے بھی، سماج کے عام انسالؤں سے کچھ الگ گئے سقے معتبیٰ حسین نے ان کی شخصیت کے اس بہلومیں کیسے کیسے نادر لکات بیدا کیے ہیں:۔ الن ان کے جہرے کو دیکھیں تو نہ جلنے کیوں جزیرہ نائے عرب کا خیال آجا تہے۔ فرق حرف اتناہے کہ داڑھی کے بغیبر ان کا جہرہ عرب کے جغرافیے سے قریب تھا اور اب داڑھی کے بعد، عرب کی تاریخ اور حمد ان سے قریب ہوگیا ہے۔ عیق صفی کی ایک اور تو بی ہیسے کہ ہیشہ غلط موقع پر صحیح دائے دیتے ہیں۔ اسس میں اور تیجے میں اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کریتے ہیں۔ اسس معاطے میں ان کو ایسا ملکہ حاصل ہے کہ اچھی خاصی فضا کو آن کی آن میں درہم برہم کردیتے ہیں۔ " (آدی نامہ۔ آدمی درآدمی)

مجتبی حسین کا خاص وصف یہ ہے کہ وہ ممدوح کی شخصیت میں کچھ ایسے نادر پہلو تلاش کریتے ہیں ہو بیشترا وقات اس شخصیت کی اصل بہچان بن جاتے ہیں لیکن وہ کسی کا مضحکہ نہیں اڑاتے ، دل آزاری نہیں کرتے اور انسان کو بہ حیثیت انسان ہی بیش کرتے ہیں ۔ ان کے غیرشخصی خاکوں میں ایک خاکہ اونیسکو کی جھتری کا ہے ہو ان کے سفر نلمے "جاپان جلو۔ جاپان چلو" میں شامل ہے۔

ابتداس فقرے سے ہوتی ہے۔

"وہ ہمیں ٹوکیویں دومرے دن ملی اور ہم نے اسی دن اپنی بیوی کو خط لکھا" دہ ہمیں آج ملی ہے۔ دیکھنے میں کچھ خاص نہیں مگر ہجر مجمی اسی کی دفاقت میں شب وروز گزار نے ہیں اسی کی دفاقت میں شب وروز گزار نے ہیں اسی کے سائے میں دہناہے۔"

خطیں اسموں نے لفظ جھتری نہیں لکھا اور نتیجے میں بیوی نے طیلیفون پر ان کے وہ ستے یہ کہ ان کو لوگیو میں ہندوستان کا دودھ یاد آگیا۔ سین اس جھتری کی رفاقت کا جو نقشہ مصنف نے کھینچا ہے اور آسم میں جایان سے جس محبق کا اظہار اس جھتری کے توسط سے کیا ہے۔ اس نے اس غیر شخصی خلکے کو اور بھی زیادہ جاندار اور دل افروز بنا دیا ہے۔ اسی طرح حیدرا بادیران

کا غیر شخصی خاکہ ان کی ہودت طبع کے ساتھ ان کی وطنی محبت ہر دال ہے گر یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ ان کی تحریروں میں حیدرآباد ہی حریث اوّل اور حرث اس منحرہے۔ حیدرآباد سے وہ اپنی محبت کا اظہار لوکرتے ہیں مگردشیدا حدصد لی کی طرح اسی کے ہوکر نہیں رہ جاتے۔

مجتبی تحسین کا سفرنامه" جایان جلو۔ جایان جلو" اپنی لؤعیت کا ایک منفرد مزاحید سفرنامہ ہے۔ اردو میں اس لوع نے سفرنامے یا تواتن انشا نے لکھے ہیں یا کرنل محمد خال نے۔ ہندوستان میں لکھے گئے مزاحیہ سفر نامے خال خال ہیں ۔ جایان چلو کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ اس خاص صنف ادب میں بھی مجتبی خصین کی انفرادیت مسلم ہے۔اس میں کچھ جایان کی تہذیب زندگی کابیان ہے ، کچہ وہاں کی صنعتی اور ساجی ترقی کاذکرہے ، بہت کھے جایانیوں كيع م و توصله ، كردار اورحب الوطني كابيان بي سيكن سب سے زيادہ الميم انسان کا مطالعہے سسری لنکاکے مندوب جیا کوڈی ہوں یا مصنف کے رہیر اور ترجان مسرآسالؤ ہوں ۔ اردو کے جایانی بروفیسر سوزو کی ہول یا تھائی لینگ كى مندوب مس برينيا بول ، مجتبى حسين كى بفشى يزرشعاً عول سے جين كران کے بو خاکے امھرتے ہیں وہ اپنا دیریا اٹر قائم کیے بغیر نہیں ہتے ۔اس سفِرنا میں خاکہ نگاری میمی ہے ،انشار برداری میں ہے ،طنز و مزاح میں ہے سے س ان سی سے بڑھ کرانسان دوستی کا وہ ذاویۂ نظر بھی ہے جس نے اس سفرنامے کوحرف مطابعے کے قابل ہی نہیں بلکہ بار بار پڑھنے اور محفوظ رکھنے کے قابل بنا دیا ہے۔ جھوٹے جھوٹے فقروں میں اکثر وہ بڑی بلیغ باتیں کہ جاتے ا " جایا نیوں کی ہر چیز جھوٹی ہوتی ہے، سوائے کردار کے! بحره اتنا جھوٹا ہے کہ اس میں کسی نواب کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ۔ " ہمیں غریبی میں نام پیدا کرنے کی عادت ہوگئ ہے ۔" عبایاتی بہت عمر تور ہوتے ہیں اس مے آدمی کوبہت مخاط رہنا جاہے۔"

مجتبی حسین کی ادبی زندگی کایه پہلا سفرنامہ منه صرف ایک عمدہ سفرنامے کی تمام نویوں سے متصون ہے بلکہ مزاح اور حقیقت کے امتزاج کا ایک بہترین منظرنامہ بھی پیش کرتاہے۔ ابنِ انشا اس خاص صنف ادب کے بیشرو حرور ہیں مگر می سمجھتا ہوں کر مجتبی حسین نے مزاحیہ سفرنامہ نگاری کے فن کو سکی جہتوں سے ہمکنار کرے اس کواور زیادہ معتبراور قابلِ یَدیرانی بنادیا ہے۔ یہ خوبی ان کے دوسے سفرنامے" سفر لخت لخت" میں کھے اور نکھار کے ساتھ موہور ہے۔ یہ کتاب ان کے مخلف اسفاد کے تاثرات کا مجموعہ اور ابھی حال میں ( بون مهم المنظر عام برآئی ہے۔ اس سفرنلے میں بھی انہوں نے ادب، تاریخ اورانسان ہی کو موضوعِ سخن بنایاہے ۔ جغرافیہ اور تہذیب و تدن پر اب اتنا کھے لکھا جا چکاہے کہ اردو کے قاریمن بھی دلی سے زیادہ بندن سے واقف ہوچلے ہیں۔ اس سفرنامے میں لندن کے علاوہ بیرس ، تاشقند اور جدہ کا بھی ذکرہے میکن سب سے زیادہ پرکشش اس کتاب کا دیا ہے ودباتيس" اور تهيد" اوديس ساتف داي بتا" ب جس من مصنف كي شگفتہ نگاری کھاورنی رفعتوں کوچھوتی ہوئی نظراتی ہے۔ مثلاً " سفر جایان کے بعد نواص اناس کا احرار دن بدن بڑھتا جارہا مقاكه بم كسى اور ملك كارخ كرس تاكه يه بو بم مرمفل مي بان كے بچائے جایان كوپیش كرتے رہتے ہیں اس سے اتھیں نجاتے ہے: "اردو کے اکثر ادیوں اور شاعروں کی طرح ہم بھی اب اعزازی زندگی گزارنے کے اہل ہوگئے ہیں ، یعنی دوسروں کے خبرج پر سفر کرنے کی عادت ہوگئ ہے بلکہ فرسٹ کلاس کا کرایہ طلب کرکے ما شار النَّد سكين لا كلاس مِن بيم سفر كرنے لگے ہيں ۔" " سطے ہی برطانیہ کے آتھ ہزار اسکوکوں میں اردونہ بڑھا کی جاتی ہو، ٨٠ راسكولول مين تو عزور بير صالي جاتي هوگي يحجي تحجي تقرير من مجيي

توس بت كى علطى موجاتى ہے۔"

ساقی فاردقی اس قدر لوٹ کر ملتے ہیں کہ ملنے والالوٹ کررہ جا تہے۔ ان کی شاعری ہمیں بہت بسندہے کیونکہ ان کی شاعری کو پڑھنے کے بعد آدمی کو چڑیا گھر جانے کی حزورہ محسوس نہیں ہوتی ۔" (او دیس سے آنے والے بتا)

" سفر لخت لخت مجتبی حسین کی زرف دگاہی اور فئی دسترس کی عمدہ مثال ہے اور ان کے دولوں سفر نلمے مل کر مزاحیہ سفرناموں کی تاریخ کا ایک روشن باب بن جاتے ہیں ۔

جیساکہ پہلے لکھا جاچکاہے مجتنی حسین نے اپنا ادبی سفر" سیاست" حیدرا باد میں کا لم نگاری سے شروع کیا مقا اور آج (۱۹۹۵) ۳۳ برسس بعدوہ میر اسی اخبار کا کا لم لکھنے لگ گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کراس طرح ہو دائرہ بنا اس کا نقط کر برکار صحافت نہیں بلکہ ادبی طنز ومزاح ہے اور یہی مجتنی حسین کا اصل تشخص ہے۔

اخباری کالم عمواً دوطرے کے ہوتے ہیں۔ دوزمرہ کے سیاسی وسماجی واقعات برصافتی فقرے بازی والے کالم جس میں طنز کو اولیت حاصل ہوتی ہاور بحے گوادا بنانے کے بیے اکثر مزاح کی جاشنی میں بیٹ بیاجاتا ہے۔ اس طرح کے کالم عام طورسے اخبار کے ساتھ ہی یاسی ہوجاتے ہیں حالانکہ ان کے لکھنے والے بھی بیشتر مستندا دیب ہی ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کی کالم لگاری جس کوادب کالم دگاری کہنا نیادہ موزوں ہوگا، پاکستان میں بروان چڑھی۔ اس کی سب سے نایال مثال خامر بگوش (مشفق تواج) کے طزیہ ومزاحیہ ادبی کالم ہیں جن کو وہ بہلے دوزنامہ جسارت "اور بھر ہفتہ وار "تجیر" میں لکھتے رہے ہیں اور جن کاایک عمدہ انتخاب مکتبہ جامعہ نے "خامہ بگوش کے قلم سے "کے نام سے فروری صفحائی میں شائع کیا ہے۔ ادبی کالم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اخبار کے ساتھ باسی نہیں میں شائع کیا ہے۔ ادبی کالم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اخبار کے ساتھ باسی نہیں

ہوجاتے بلکہ اپنے حسن بلاغت کے باعث ادبی رسائل میں جگہ پاتے ہیں اور محفوظ ہوجاتے ہیں۔ مجتبی حسین کے ابتدائی کا لموں میں روزمرہ کی الوکھی خروں سے کا لم ارائی کا رجحان ملتاہے۔ ان خروں کو وہ مزاحیہ اسلوب میں آگے بڑھاتے اور اسس میں کچھ نے اور دلچسپ بہلو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظراتے ہیں کھی لفظوں کے الرف بھیرسے کام بیتے ہیں ، کہی لطالف وظراکھنے سے اور کھی بات میں بات بیدا کرکے قاری کو محظوظ کرتے ہیں۔ مثلاً

"اب پوری کی ال تعداد اقسام کو دو بڑے شعبوں، مقصدی اور غیرمقصدی میں تقسیم کیا جانے لگاہے۔ مقصدی پوری تودہ ہے جس سے ہمارے آبار و اجداد بھی واقف سے اور ہم بھی واقف بی اللہ مقصدی پوری ورا نئی بات ہے جس کا مقصدی پوری ذرا نئی بات ہے جس کا مقصدی پوری ورا نئی بات ہے جس کا مقصدی ہوتا ہے۔ "سوشلسٹ لیڈرڈاکٹر رام منوہ روہیا کے مذہ ہو بات نکلت ہے۔ "سوشلسٹ لیڈرڈاکٹر رام منوہ روہیا کے مذہ ہو بات نکلت ہے۔ الرکھتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی ہم بات کا اثر سمان کے میں راذکی ایک بات یہ کہد دی سی کہ ارکان یا رائی نا رائی نا کہ واسمبلی کو میں راذکی ایک بات یہ کہد دی سی کہ از کا خوا کو جا تو کھول کرادکان یا رائی نا واسمبلی کے بیچھے بڑے ہوئے ہیں۔ "

یہ مجتیٰ حسین کی یا تکل ابتدائی تحریروں کے نمونے ہیں۔ سیاست حیدرآبادکا مزاحیہ کالم سخیشہ و تیشہ " اسوں نے کوہ ہما کے قلمی نام سے تقریباً اس کو بھا۔ بھروہ دل آگئے اور سرکاری ملازمت کی وجہسے ،اس کو بھے کی ہمکوا داری سے بے نیاز ہوگئے۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد اسخوں نے کا لم نگاری کا بچھلا سرا بھرسے بچڑ لیا گر اب ان کی کالم نگاری خراف انجاری کا لم نگاری نزرہ کرا دب کا ایک بیش قیمت صفہ بن گئی ہے۔ اب ان

کے کا کموں میں ہو تروف انگائی اوران کے فقروں میں ہو دھارہ ومزاح کے ہم عمرادب میں قدرِاوّل کی حیثیت رکھتی ہے ۔ان کے بعض خاص کا کموں کے عنوانات اس طرح ہیں ۔ ایک ملاقات دیکوں کی ملکہ سے ، مزاج ہرسی کرنا مشکل مَن ہے ، دور درشن ہراب سچے انتہارات آئیں گے ،ستم کا کرم ، غالب نے تو دانے دیوان کا سرور ق بنایا ،افطار پارٹی کا دُور دُورہ ،کانگریسی ناراض کیوں ہوتے ہیں، زبان سکھنا ایک مسل عل ہے ،اددو بھر گھروں میں واپس آرای ہے ، کچھ ناراحدفارو فی کے بارے میں ۔ یہ سبی کا ہم زبان وادب کے موضوعات بر ہیں کی نیم میں واپس آرای ہے ، کالم میں طز کا عمل بھر لور ہے لیکن اس کے بینچھے ہو ہمدردی کا جذبہ ہے ،اس کی الم میں طز کا عمل بھر لور ہے لیکن اس کے بینچھے ہو ہمدردی کا جذبہ ہے ،اس کی الم میں طز کا عمل بھر لور ہے دیکن اس کے بینچھے ہو ہمدردی کا جذبہ ہے ،اس کی الم میں طز کا عمل بھر لور ہے ۔ بہی کیفیت ان کے ادبی کا لموں کی بھی ہے ۔ اس کی سے ساتھ لاقات دیکوں کی ملکہ ہے ، کچھے ادبی کا لوں اور مصنفین پر ان کے طز آمی کا دبھ ہے ۔ اقول مصنف ؛۔

ایک ملاقات دیکوں کی ملکہ ہے ، انوال مصنف ؛۔
وہ ایک لائبر بری میں جا پہنچے ۔ اقول مصنف ؛۔

اردوسیکشن میں داخل ہوا تو ایوں لگا بھیے کسی میموت بنگلہ میں داخل ہولی ہوں۔ ڈرتے ڈرتے میں نے گر دمیں اُلی ہوئی میں داخل ہولیا ہوں۔ ڈرتے ڈرتے میں نے گر دمیں اُلی ہوئی اللہ ہوئی اللہ میں سے ایک موٹی تازی دیک میں اسے ایک موٹی تازی دیک میل کے کوشنش کردہی ہے۔ میں اسے مارنا ہی چاہتا متھا کہ اچا کہ دیمک نے کہا " خردار اِ ہو مجھے ہاتھ لگایا۔ میں دیکوں کی ملکہ ہوں۔ امہی امہی محد حسین آزاد کی آب حیات کا دیکوں کی ملکہ ہوں۔ امہی امہی محد حسین آزاد کی آب حیات کا خاتمہ کرکے یہاں پہنچی ہوں۔ جس نے آب حیات پی رکھی ہوا سے خاتمہ کرکے یہاں پہنچی ہوں۔ جس نے آب حیات پی رکھی ہوا سے تم کیا مارد گے اِ قاتل سے دبنے دالے اسے آسمال نہیں ہم۔ "
م کیا مارد گے اِ قاتل سے دبنے دالے اسے آسمال نہیں ہم۔ "
ماس کے بعد دیمک کی ملکہ سے مصنف کا ہو مکا لمہ ہو تا ہے وہ ادبی طنز کا ایک دلکش نمونہ ہے۔ دیمک کی ملکہ کہتی ہے :۔

"تم اردو کے مصنفین میں بہی خرابی ہے کہ تصویریں ہیشہ اپنی نو ہوانی کی جیبواتے ہو اور تحریریں بچوں کی سی لکھتے ہو۔"
مصنف نے پوجیا" داغ دہلوی کے بارے میں تمہاراکیا خیال ہے "
بول" ان کا کلام گانے کے حکر میں اچھی خاصی بیبیاں طوائفیں بن
گئیں ۔ مجھے لوطیلہ اور سارنگی کے بغیران کا کلام سمجھ ہی میں الیس آتا۔"

" اور مولانا آزاد"

بول" زندگی تجرمطاہ ہے عربی لکھتے رہے اور لوگ اسے اردو سمجہ کر بڑھتے رہے ۔ عربی کے کسی ادیب کو اردو میں شاید ہی آئی

مشبرت على بود"

دیا ہوں کمیں شکریہ اداکرنے کی بات آئی تو بولی مجھے کہتے ہوئے لاح آئی ہے۔ اردو کے شاعروں اور ادیبول کو تو اب میرے سواکسی کا شکریہ نہیں اداکر تا چاہیے کیونکہ اب بالآخر میں ہی ان کی کا بول میں پائی جاتی ہوں۔ ورنہ ان کوکون پوچیتا ہے۔ " یہ کہہ کردیمکوں کی ملکہ کلیات میرکی گہرائیوں میں کہیں گم ہوگئی اور میں لائبریری سے باہر نظل آیا۔" (کتاب ناد ہی۔ مدی ۱۹۳)

مجتبی حین کے ان ادبی کا لموں میں ہو لطف مزاح اور دانشورانہ تردف نگاہی ہے اس کی مثال کم اذکم مندوستان کے اردواخبارات میں نگاہی ہے اس کی مثال کم اذکم مندوستان کے اردواخبارات میں نایاب ہے ۔ اب نہ فکر تونسوی کے" بیاز کے چیلکے"باقی ہیں اور مذاحد جمال پاشا کی گلوریاں "شاہرصدیقی اور کھیالال کپور بھی آنجہانی ہوئے۔ مجتبی حسین کے گاوریاں "شاہرصدیقی اور کھیالال کپور بھی آنجہانی ہوئے۔ مجتبی حسین کے

كالمول سے ہى اب اخبارى كالم نگارى كالبيرم قائم ہے۔

قابلِ ذکر نکتہ یہ ہے کہ مجنتی حسین گرستہ ہم ہرسول سے باغ اردو کے بڑگ و شجر پر ابنی شگفتہ نگاری کی شبنم برسارہے ہیں لیکن ان کے قلم کی

تازگی برقراراوران کی تخلیقی قوت زنده اور سرشار ہے۔ دیکھا یہی گیا ہے کہ بیشتر مزاح لگار بہت جلدیا تو قلم رکھ دیتے ہیں یا بھراپنے آپ کو دہرانے لگتے ہیں۔ ہمارے دور کے کتے ہی جگو پوری طرح چکے سے پہلے ہی مرحیا گئے۔ میرے خیال میں مجتبیٰ حسین کی تخلیقی توانائی کا رازیہ ہے کہ وہ لینے گردوی کی عوامی زندگی، سماج ، ادب ، میلانات ور جھانات سے خود کو پوری طرح بانم رکھتے ہیں اور اپنے مجرہ دل کو کھی سسرد نہیں ہونے دیتے ۔ اسفول نے اپنے مزاحیہ انشا یکول ، خاکول ، سفرنامول اور ادبی وسیاسی کا لمول سے اردو میں نہ حرف اعلا درجے کے طزومزاح کی کمی کو پورا کیا ہے ، بلکہ فکرونظر کے نئے در ہجی بھی کھولے ہیں ۔ معاصر طنزیہ و مزاحیہ ادب میں ، کم اذکم منددسے تال کی صدتک ، ان کا ادبی مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے ۔

## احدجال ياشا

## تنقيدىجائزه

سترادی کے بعد المحرفے والے طزومزاح تکاروں میں احد جال پاشا (۶۱۹۲۷ تا ۶۱۹۸۷) کا نام بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اسفول نے مزاحیہ مضامین کے علاوہ خاکے بھی کھے ہیں، تطیفوں کی کتاب بھی مرتب کی ہے، اردو میں طز ومزاح کے ذخیروں پر تنقیدی نظر بھی ڈال ہے، شِوکِت سمالوی کی مسزاحیہ صحافت بركاب كمي لكسى ہے - كهنا جاہيے كدان كے كشكول ميں ہر طرح كامال موتود ہے سکن سرفہرست ان کے عرف دومضامین ہیں یعن" ادب میں مارشل لار" اور" كيور-أيك تحقيقي و تنقيدي مطالعه" بيهلا مضمون نقوش لا بور میں شالئے ہوا مقااور جال کی ملک گیر شہرت کا باعث بنا۔ یہ مضمون دراصل الوّب خاں کے مارشل لار کی بیروڈی ہے۔ تجن بدترین سیاسی وانتظامی حالات کے تحت کسی ملک میں مارشل لار نافذ کیا جاتا ہے، احمد جال یا شانے اسی طرز برادب کے خیالی ملک میں مارشل لار کا نفاذ کر دیا اور ادیبوں ، شاعروں اور ناقد و<sup>ل</sup> کے بیے ویسے ہی احکامات جاری کردیے بیسے احکامات مادشل لارکے تحبت جاری کے جاتے ہیں ۔ اس مضمون میں ادب کے نقلی کاروبار پر گہراطنز ہے اور ادب و تنقید کے ان تمام الوال و آثار کی گرفت کی گئی ہے جن سے شعرو ادب کی سیکساری ہوتی ہے۔مثلاً

" وگوں نے بہترین ناول وافسانے بڑھنے کے بجائے تنقیدیں بڑھنی شروع کردی تھیں گرخود تنقید میں بتہ لگانا مشکل تھاکہ کس کا کون سارنگ ہے یا موجودہ رنگ کہاں سے اڑا یا گیا ہے اگر مقالہ نگاروں کے نام اڑا دیے جائیں تو وہ سب کسی ایک ہی تو مشق طالب علم کی تحریریں معلوم ہوتیں ایک ہی بات کو بار بار کہنے کا مرض عام ہوگیا تھا۔ " ساہ

احمر جمال یا شانؤد ادیب سقے اور ادیبوں کی دنیا میں سائس پیتے متے اس بے ان کو ادبی دنیا کے تمام نہ نہیں و فراز ، چالا کیوں اور خام کاریوں اوراندروني اوصي ين كالبخوبي علم تقاجس كوالمضول فياس نادرمضمون ميس بطورخام مواد استعال كياإور ابيئة بييجه طنز ومزاح كاايك دلجسب اورفكرانكيز منمونہ جھوڑ گئے۔اس کا اسٹر کچر بوری طرح مارتسک لارکے دروبست ہے ہم آہنگ " شام کی جروں میں گرفتار ہونے والوں کی ہو فہرست سنائی گئی تھی، اس میں اچھی خاصی تعداد ان بزرگول کی ہے جھوں نے ے منصب اینے دوستوں ، رہشتہ داروں اور ہم وطنوں میں عم کرکے حقداروں کوان کے گئ <u>ہے محروم کردیا تھا۔ یہ سب</u> ے افوحی حراست میں ہیں ۔'' ست<sub>ھ</sub> "ایک شاء رسالہ کوغزل ہیجا ہوا بکڑا گیا۔اس پریہ الزام ہے کہ اس نے تؤد اپنے آپ کو اپنے ہا کھول سے "علاّمہ" اور" ایٹ بیا کا عظيم ترين شاع " وغيره لكها تها - اس بردوسروں ہے بھی جبراً اینے ایک کوعظیم شاع کہلوانے اور خلاف مرضی تعریفی ادار ہے لكنوانے كے جرم من مقدمہ قائم كرديا گيلہے۔" ہے ا دب میں مارشل لا رایک ایسا آئیز ہے جس میں بہت سے ا دیبو ل ا ورشاع دں کی بگڑی ہوئی صورتیں آج مھی نظر آجائیں گی اور جمال کا یہ طنزیہ آئدہ

مجی دلیسی سے بڑھا جلئے گا۔

احد جال یاشا کا دوسسرا شامکارمضمون "کپور-ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ ہے جو دراصل بروفیسر رستیدا حدصدیق ، بروفیسراحتشام حسین ، يروفيسركليم الدين احد، واكم عبادت بريلوى اورقاضى عبدالودود كاساليب کی بیروڈ کی ہے۔ یہ یانچوں بزرگ ادب کی دنیا میں اینے اینے خاص اسلوب سے جلد بہجان میے جاتے ہیں۔ اگر جال آخر میں نام نہ دیتے تو بھی ان کے اسلوب ہی سے صاحب تحریر کو بہجان لینا کھے مشکل نہ تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ بیروڈی کے بردے میں ان بزرگوں نے اسالیب سخم برکی وہ خامیاں بھی اچاگر ہوگئ ہیں جوان کے اصل مضامین میں بسااد قات آسانی سے گرفت میں نہیں آئیں - مثلاً عبادت بریلوی کے اسلوب میں تکرار اور طول کلام کاعیب جس کی بیروڈی جال نے ان الفاظ میں لکھی ہے:۔ " كيور كے مضامين ميں جو وہ ككھتے ہيں ، وہ مضامين اور ان كے دوسرے مضامین جو طنزیہ و مزاحیہ ہوتے ہیں ،ان مضامین میں میرے خیال میں جہاں تک میں نے ان کا تنقیدی تی ہے اور مِن جَن نَا رُجُ بِرِ بِالترتيبِ بِهِنِيا بُولِ ان سے عرف ایک نتیجے بر بہنیا ہوں کہ یہ مضامن اپنی جگہ ایسے مضامین ہیں جن میں میری دانست میں طنزہے یعنی ان مضامین میں طنزہے۔ " سے رستسيدا حمد صديقي اكر فقرم بازى اور رعايت تفظى كے چين وا اینے اسلوب کو آب دار بناتے ہیں گریہ بچی کاری مجھی تھی مضکہ نے بھی معسلی ہونے گئتی ہے جس کا ادراک کرنے کے بے جال کی پروڈی کا یا قتباس کافی ہے: "ان کے بہت سے مضامین ایسے ہیں جن پر خون خرابہ ہوسکتا ہے، نون زیادہ خراب کم ۔ ایسے ہی مضامین برمی سردُ صناکرا ہوں یمی تحریر دایری اور داری کا یاعث ہوتی ہے۔ ان کا کارنامہ یہ

ہے کہ اتھوں نے طنز کو ہمارا کلیراور ہمارے کلیرکو طنز بنادیا ہے الحفول نے طز کی حایت کی ہے امامت کا دعوانہیں کیا۔ یہ وہی طز نگار کرکت ہے جس کی گرفت زندگی برہونہ کہ وہ ہوزندگی یا طنز تگاری کی گرفت میں ہو۔" ہے سداحتشام حسین کی بیروڈی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔ "کیورکی طز نگاری ہارے ادب کے تہذیبی سرمائے کے اس سماجی اظہاد سے منسلک ہے ہو معاشی اود معاشرتی حالات اورميكائلي قوت نقدكے ارتقاركي جدوجيد التخليقي عمل اورجمود کے سماجی مکراؤسے انفرادیت بسندی کی صورت میں برآمد ہوتاہے؛ سانہ نٹری بیروڈی میں جال کی ذکاوت کے ساتھ ساتھ، مشہور نقادوں کے اسالیب کے گہرے مطابعے کاعمل بھی بہت نمایال ہے۔ اردو میں نٹری بروڈی بہت کم لکھی گئے ہے۔ بعض اصحاب نے جن میں شوکت مقانوی ا فرقت کاکوروی المحمد خالدا خرّ اور الور سدید نهی شامل ہیں مرزا غالب کے خطوط کی بیروڈیاں لکھی ہیں کیونکہ غالب کے انداز بیان کا چربہ ذراسی محنت اور توجیسے کھینیا جاسکتاہے۔ یان دان دال خالہ کے مصنف تخلص مجویا لی نے غاکر کے نام سے جنت سے ایک خط اول تم مرکیاہے:۔ یہاں کا غذنایاب ، قلم کمیاب ، ڈاک خانے کارواج نہیں مِستى لولكشور لكسنو والع كے يهال سے قلم كا غذمنگاليتا ہوں اسوتمبيں لكه مجيجيًا بهول وكل حكم آياكه رفيقهُ حيات كوجيّت مل كني كس بات یر، ایے گہنگارسٹرالی انسان کے ساتھ زندگی گزاردی ۔ بس اس یاداش میں اور کیول میال ہمنے ایسی نیک بی بی کے ساتھ اپنی سارى عمرمليا ميك كردى اس مجابه اككوكى اواب نداجرنه صله

كى الميد ارب نام الله كا-"ك

غالب کی بات اور ہے لیکن اپنے زملنے کے ادیبول کے اندازِ تحریر کی پیروڈی کھنا جسارت سے زیادہ ذکاوت کی بات ہے اور جمال نے اس فن کو کامیا بی سے برتا ہے۔

جال کا ایک اور قابل ذکر انشائیہ" کتاب کی جلد" ہے جو ان کے اسخری مجموع" بتیوں پر چھو کاؤ" میں شامل ہے۔ یہ مجموعہ ۱۹۸۷ء میں تعنی جمال کی وفات سے ایک سال قبل شائع ہوا تھا۔ کتاب کی جلد بظاہر کوئی ایساموضوع نہیں معلوم ہوتاجس برطنز و مزاح کی عمارت *کھڑ*ی کی جاسکے <sup>ریک</sup>ن جمال <u>نے</u> اس مضمون میں ایسے ایسے نِکات پیدا کیے ہیں جن سے مزاح کا ابشار توسیوٹنا ہی ہے، مصنف اور کتاب کے تعلقات کے بعض مضحک بہلومجی اجاگر اوجاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جال نے جن موضوعات کواینے دل ودماغ میں رجا بساكر قلم اعظايا ہے ، ان ميں ان كافن نقط عروج برنظر آتا ہے اور ان كى تخليقي صلاحيلي خود بخود اجاگر ہوجاتی ہیں ۔ کاظم علی خال کے طریقِ مطالعہ کی مُظرَّتی ۔ "موصوف نے ایک جلد اسطانی اسے کھا جانے والی نظروں سے بڑھا سناتے میں آگئے اچھل پڑے ابر بڑائے امصنف کا شجرہ نہایت فصاحت وبلاغت کے سامتہ حقےسے بیان کیا ، غصے سے بھنویں تن گیں۔ مکواس! کے فلک ٹنگاف نعرے کے ساتھ کتاب اسے زور ہے بیننگی کہ اس کونے میں کتاب اور اُس کونے میں جلدگری یا ہاتھ ای میں رہ گئی ۔ بھرکسی دوسے مخطوطے میں غرق او گئے ۔ کھانے کا وقت گزرنے لگا تو بیگم صَاحِہ نے ڈرتے ڈرتے یا د دلایا لیتے زورسے گھڑکا" مجھے غالب کے شاگرد میرمہدی مجروے کے نواسے کی تاریخ بیدائش نہیں مل رہی ہے اور تہیں کھلنے کی پڑی ہے" بيجارى سبم كيس ويس التقيق بيرغلام رسول مبرا درمالك رام كى جلدول مين دوب كي ." عه

اویر کے اقتباس سے ظاہر ہوتاہے کہ جال کا مشاہدہ کس قدر تیز تھا اور ان کومنظرکشی پرکس قدر قدرت حاصل تھی ۔اینے موضوع کے مضک بہلوک ا کو تلاش کرینے میں انھیں دیر نہیں لگتی اور خاص بات یہ ہے کہ ان کی شوخی تحریم ان مصحکہ نیزیوں کوان کے سارے نشیب و فراز کے سامتھ سمیط لیتی ہے۔ اس اقتباس میں"میرمدی مجروح کے اواسے کی تاریخ پیدائش" محض برائے بیت نہیں ہے بلکہ یہ کاظم علی خال کے طریق کار کا نقطہ ارتکاز بھی ہے۔ ہندویاک میں مشہور مصنفین کی کتابوں کے جعلی ایڈیسٹسن شالع کرنا كاروبارى نقطر نظرے فائدہ مندسمجا جاتلے سيكن اس كاروباريس تودكا س کی کیا درگت بنتی ہے اس کو جال کے تفظوں میں دیکھئے:۔ " بوش صاحب کی یادوں کی بارات کااصلی ایڈیشن ویکھئے تو آ نکھیں بھنڈی ہوجائیں مگردستیاب ایڈیشن ب<u>ڑھنے</u> ہے فاصل مصنف كى اردوتك مشكوك موجاتى ب كوكى جلم لنكرا رہے توکوئی مکلارہاہے۔ ابن انشاک "اردوکی آخری کاب" کا اصل ایڈیشن حسن وجال میں دلہنوں کومشر مادیت ہے مگر جعلی ایڈیشن سے اندازہ ہوتا ہے کہ خرابی میں بھی کس قدر خرابہ ہوسکتاہے ۔ یوسنی اگر" چراغ تلے" کا فیٹ یا تھی ايديشن ديكه يائيس تواتنا حزور سمجه جائيس كه" ٱنكھول ميں نون ا ترنا" کے آخر معنی کیا ہوتے ہیں۔" ہے کتاب کی جلد کے موصوع پریہ نادرانشائیہاس وقت دو لخت ہوجاتا ہے جب مصنف ترجے کی مشکلات کا بیان سشروع کردیتا ہے، جال کی مشکل یہ ہے کہ وہ جب کسی ولقع سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکٹر بے شرمے ہوجاتے ہیں۔ ان کی اس کمزوری کی طرف عابد سہیل

مجی اشارہ کیاہے:۔

"الفول نے اپنے سفر کے وسط میں واقعہ سے مزاح بیداکرنے
کی کوشش کی لیکن النفیں جلد ہی احساس ہوگیا کہ اسس
کے ڈانڈے بہ آسانی مھیکڑ بن سے مل جاتے ہیں اور لطافت
کا وہ ہو ہر مفقود ہوجاتا ہے ہو مزاح کو تبسم زیر لب اور طنز کو
توبصورت فریم میں جڑا ہوا آئینہ بنا دیتا ہے ۔" سناہ
جمال کی ساری تصنیفات کو سامنے دکھ کر دیکھنے سے اندازہ ہوتا

جمال کی سے رول میں بست و بلند دولوں مو تود ہیں۔ جہال موضوع بران
کی گرفت مضبوط ہے ۔ وہاں ان کا فن ادب عالیہ کے قریب پہنچ جاتا ہے ،
اور جہاں اسفوں نے محض کصفے کے لیے لکھا ہے ، وہاں سخریر کا عامیا نہ بن اوپری سطح بر آگیا ہے ۔ مثال کے طور بر "کتے کا خط پطرس کے نام " پطرس کے اصل مضمون آگیا ہے ۔ مثال کے طور بر "کتے کا خط پطرس کے نام " پطرس کے اصل مضمون آگیا ہے ۔ مثال کے طور بر "کتے کا خط پطرس کے نام " پطرس کے اصل مضمون آگار نے محص کمتی بر کمتی ماری ہے ۔ جال کے ناکام مزاح یادوں میں مصمون لگار نے محص کمتی بر کمتی ماری ہے ۔ جال کے ناکام مزاح یادوں میں مب سے بڑی ذات بذات ، جائیں تو جائیں کہاں ، غالب اینڈ کینی ، او کر کا چگر اس مخبوب کی ذیاد ، کو شامل کیا جاس ہورانشا سے مشکر کا چگر " میں مبالغے کی اتنی کڑت ہے کہ اسے ایک اور مطور درجے کا انشا شکر کما چگر " سے البتہ کیا بھی مشکل ہے ۔ اس کا موازنہ شوکت مقالؤی کی" سودیشی دیل" سے البتہ کیا جاسکتا ہے ۔ یہ دولوں ہی مزاجے ایک غیر تربیت یا فتہ ذہن کی نمائٹ دگی کرتہ ہیں۔

دراصل مزاح کافن اتنا ترقی یافتہ ہو چکاہے کہ اب اس میں مشھول اپھکڑ عامیا نہ جلے بازی ، مڑک جھاب فقرے ، بیجا مبالغہ ارائی بھیے حمیدے اذکار دفتہ ہو بھکے ہیں اور ان کی مددسے کوئی مزاح نگار درج اعتبار نہیں حاصل کرسکتا ۔ اس صدی کے شروع میں مزاح نگاروں کے پاس بھی سب اوزار سے اب ان کی دصاد کند ہو جگی ہے ، اور مزاح کی نئی تہذیب ان کند ہھیاروں کو نؤد سے دور رکھنے میں اوری

طرح کتی بجانب ہے احد جال پاشانے اپنی مزاح تگاری کے ابتدائی دور میں تطیفوں كاسمادا ليا ، ميرواقعات سے مزاح بيداكرنے كى كوشش كى اور آخريى طِنر كُوا بِنا مطمح نظر بنايا - بيتيول برحير كادُ مِن شامل بيشتر مضامين مِن طنزيه رنگ بہت گہراہے۔ یہ طنز سماج کی اخلاقیات بربھی ہے اور ار د گردھیائی ہوئی بے جسی اسکاجی ناانصافی انگ نظری اعصبیت اور ذہنی بستی بربھی ہے۔ جال کا مشاہدہ ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا کا ہو منظر نامہ پیش کرتا ہے اس سے وہ چیمن محسوس کرتے ہیں اور اسی چیمن کا اظہار طنز کی صورت میں ان کے مضامین کا رخ متعین کرتاہے۔ وہ اینے ذہنی ردِ عمل کو خود ۔ جھیاسکتے ہی اور نہ دنیا سے جھیا سکتے ہیں ۔ اوکیات ، مرزا آمد بیگ ،گلی ڈند يرسيمينار ، شرافت كى تلاش ميں ، أمتحان ميں نقل كافن ، چمچه كالفرنس ، لال توندو<sup>ل</sup> وغیرہ میں طز ہی طزے مگر ہونکہ یہ طز، مزاح کے شکریاسے میں مھیک سے نیا ہوانہیں ہے اس کے قاری کو اس کی تکنی بیک نظر محسوس ہونے لگتی ہے اس طزمیں ادبی حسن کی بھی کمی ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ اور صبنے کے دور کی مزاح نگاری کے زمرے میں رکھا جا سکتاہے۔ مثلاً " ہماری شحقیق کا ایک نکتہ یہ مہی ہے کہ انسانِ اورنقل کے باوا آدم ، بزرگان ڈارون کی طرح بزے بندر سے کسی بھی اڑے کی حرکتیں دیکھ کر ہماری بات پر برآسانی یقین کیا جاسکتا ہے۔ آج مجی بات بات پر لڑکوں کو بندر کہا جا آ ہے۔ بندر اور لڑکے بلاکے تقلیمی ہوتے ہیں۔ بندر کو مارد گولی آدی کی کہو بوازل سے نقل کرتا آیا ہے۔ نقل کرنا اس کا بیدائشی حق ہے حبکہ پیدائش خود ایک نقل ہے۔" سله اسی طرح مسٹراوک نے مسلمالوں کی تعمیر کردہ عمار توں کو ہندوانے

کی ہو مہم شروع کی تھی ، وہ ایک ایسا موضوع تھاجس پرطنز ومزاح کی توبھور اور ناذک عمارت تعمیر کی جاسکتی تھی لیکن احمد جمال پاشا اس موضوع سے کما حقہ انصاف نہیں کر پائے ۔ اوکیات کو پڑھ کرہنسی آتی ہے نہ غصراً تاہیئے بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ مضمون لگار اپنے ردِّ عمل کا عمومی اظہار کر رہائے۔

"منر ادک کی دُورکی کوڑی کی بنیاد برہم یہ مان سکتے ہیں کومٹرادک اور تاریخ دو الگ الگ بیزیں ہیں گران میں دلجیبی کا اظہار اس یے حزوری ہے کہ ان کی تاریخ کا اتاریخ سے نیادہ ظرافت سے تعلق ہے۔ اس رعایت سے ہم مسٹرادک کا شمار ان ستم بیٹہ صرا میں کرتے ہیں ہو گئی گئی " سِل بٹہ بنوالو" کی طرح تاریخی نام بدلوالو کی صدائیں لگایا کرتے ہیں۔ "ساله

جال کا ایک اور انشائیہ" استاد ہیرت "سلی کے ایک ایسے جلتے ہرز ہے اور مکارشخص کا منظر نامہ بیش کرتا ہے ہو اپنی ہرب زبانی اور کرتب بازی ہر نے وقع مان بہنچا کر اپنا اُلو سید حاکرتا ہے ، مگر کسی کی پکڑیں نہیں آیا۔ اس موضوع پر کئی مزاح نگاروں نے طبع آزمائی کی ہے مگر دست ید احمد صدیقی کے علاوہ سببی مزاح نگار اس شخصیت کی ظاہری پر توں میں الجھ کر دہ گئے ہیں ، اور اس کی اندرونی شخصیت کو بے نقاب نہیں کر سکے ۔استاد چرت ہیں ، اور اس کی اندرونی شخصیت کو بے نقاب نہیں کر سکے ۔استاد چرت کے طاہری خدو خال کا خاکہ جال نے اس طرح بیش کیا ہے:۔
"استاد چرت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کے بارے ۔

بس کی جانے ، سمجے بوجے کے باد ہود ہو ہمی ان سے میں سب کی جانے ، سمجے بوجے کے باد ہود ہو ہمی ان سے ایک باد گرد ہو ہمی ان سے ایک باد گر ا جائے ، یا وہ کسی غریب پر مہر بان ہوجائیں ، سیر کیا مجال کہ اس کا کباڑا مذ ہوجائے ۔ دیوالہ تو خیراستاد حرت کیا مجال کہ اس کا کباڑا مذ ہوجائے ۔ دیوالہ تو خیراستاد حرت ہیں مگراس کے باو ہود استاد

ک ناگا مرگرمیاں برابر جاری رہتی ہیں۔ جب تک کہ دوجار برواز کے یے بھر بچڑائیں ،اس وقت تک دس بیس مزید ان کی بھٹکی میں آچکے ہوتے ہیں۔ "ساله

ظاہرہے کہ یہ منشی سجاد حسین کا اندازہے جس کوطنز ومزاح کے معیار نمونے کے طور کرنہیں بیش کیا جاسکتا۔ جال کے اندر مزاح نگاری کی جو فطری صلاحیت تھی اِس کا انتقول نے تھر پور استعال نہیں کیا یا تھر انتقول نے بسیار لؤیسی کی للک میں کاغذ کے صفحات توسیاہ کردیے لیکن توداینے بنائے ہوئے معیاروں پر بھی قائم نہ رہ سکے ۔ جال کو فنِ تطیفہ گوئی سے خاص د بیسی تھی۔ عابد سہیل کے مرتب کردہ انتخاب مضامین میں فنِ بطیفہ کو لی پر ان کا سولہ صفحے کا ایک طویل مضمون شامل ہے جس سے تطیفہ گوئی کے متعلق ان کی معلومات اور ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے لیکن ان کے بعض ہم عصروں کے بیان کے مطابق تطیفوں سے ان کی یہی دلچسپی ان کے تخلیقی اتریج کی راہ میں اس طرح حارج ہوئی کروہ نؤد اپنے ساتھ انصاف نہ کرسکے۔اگر جے اِعدیس دہ اس سے گریزاں رہے لیکن غیرمحسوس طریقے سے دہ اپنے انشا یکول میں كسى نكسى طورسے لطاكف كے اميرنظر أتے ہيں - اس كے علاوہ ان کے انشایکوں برجابہ جا شوکت تھا لؤی کا رنگ مجی تمودار ہوجاتاہے مگر یہ رنگ بیانِ واقعہ اور صحافیانہ مزاح تک محدودہے۔ شوکت سمالوی کی جیسی بطیف اور تفیس زبان لکھنا جال کے بس کی یات نہ تھی۔جال کے یے طزومزاح نگاری بزات نؤدکوئی مقصدنہ تھی بلکہ وہ اس کے افادی بہلو ير نظر ركھتے سے اور ہمعصر معاسف سے كى بوالعجبيوں سے اسے قاركين كو روست أس كرانا اوران كو كجيه سويين سمجينه كى ترغيب ديناان كاخاص مقصد تقا۔ یہ الگ بات ہے کہ مزاح نگاری کا مصلح یا ریفادم کی لوزیشن اختیار کرینا کھے زیادہ قابل تحسین نہیں ہے۔ مزاحیہ مضامین سے اگر قاری کو لطف وانسا

کے چند لمات میسر آجائیں اور اس کے ذہن ودماغ کی گربیں کھل جائیں تو یہی ایک مزاح لگار کی بڑی کامیابی ہے۔ اپنے آخری دور میں جمال نے سماج سمحار کے مقصد کو کچھ زیادہ ہی پیش نظر رکھا جس کی وجہ سے ان کے آخری دور کے مضامین میں مزاح کی کیفیت کم تر اور طنز زیادہ تر ہے اور یہ طنز بھی دمزیت واشاریت سے مملوطنز نہ ہو کر کھرددی صورت میں ان کے مضامین میں درآیا ہے۔ اس طنز میں جروت تو ہے گر بھیرت اور عالی توصلگی مضامین میں درآیا ہے۔ اس طنز میں جروت تو ہے گر بھیرت اور عالی توصلگی کی فقدان ہے۔

احمد جال پاشا کے اندر اعلا درجے کے طزومزاح نگار بنے کی صلا موجود متی جس کا اندازہ ان کے اوّل الذکر تین مضامین سے ہوتا ہے مگر کچیے حالات کے جبر کچیے صحافیانہ عجلت اور کچیے فطری دکاولوں کے سبب وہ ابنی صلاحیتوں کو صیفل نہ کر سکے اور ان کے آخری دور میں ان کا تخلیقی مفر آگے بڑھنے کے بجائے جیمیے کی طرف او قا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

حواشي

سي ، ، صا

برقی کتب (E\_books) کی دنیاس نوش آمدید آب ہمارے کتابی سلیلے کا صدین سکتے ہیں مزیداس طرح کی شاندار، مفیداورنایاب کتب کے صول کے لیے ہمارے وائس ایپ کروپ کوجواتن 

ايد من چيل

زوالتر ئين ميرد: 03123050300 المردياش: 03447227224 مدره ما بر: 03340120123 طنخوهسزات کی ای بی صورتیں

## مزاحيه كالم لنكاري

اخبارات ورسائل میں مزاحہ کالم نگاری بیسویں صدی کی دینہے۔ اخبارات میں مزاحہ کالم، اخبار سے قاری کی دلیسپی میں اضافہ لو کرتے ہیں، لکن اخبار کے ساتھ ساتھ دوسرے دن یہ کالم مجی باسی ہوجاتے ہیں اور ان کی کوئی قدروقیمت متعین نہیں ہویاتی۔

اخبارات کے کالم دوقسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کالم تو وہ جن میں روزم وہ کے سیاسی ساجی حالات پر طنزیہ مزاحیہ تبصرہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات تہذیبی و تمدنی معاملات کی مضحکہ خزیوں کو بھی کالم نگار اجا گرکرتا ہے اور ان نازک حقیقتوں کو بھی طنز کا نشانہ بنا تا ہے جن کا راست تعلق روزم ہی عموی نازک حقیقتوں کو بھی طنز کا نشانہ بنا تا ہے جن کا راست تعلق روزم ہی کی عموی زندگی کے واقعات وحادثات سے ہوتا ہے اور اس طرح اخبار کے قاری اور کالم نگار کے درمیان ایک ذہنی دسختہ ہموار ہوجاتا ہے لیکن ہر دن ایک مزاحیہ کالم نگار کے درمیان ایک ذہنی دسختہ ہموار ہوجاتا ہے لیکن ہر دن ایک مزاحیہ کالم نگار کے درمیان ایک ذہنی دسختی حسین ہے۔

کالم نگاری کے یہ مزاحیہ کالم نگار کا حرف ظریف ہونا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کا باظرف ہونا بھی حزوری ہے کالم نگارجب تک اپنے اور زمانے کے غم کو انگیز نہیں کریتا۔ سچی اور اچھی کالم نگاری نہیں کرسکت۔" دوسری قسم کی کالم نگاری وہ ہے جس میں مزاح کے ساتھ ادبی سی ہوتا ہے اور اسی سے اس کی مستقل حیثیت بن جاتی ہے۔ یہ کالم کمبی باسی نہیں ہوتے اور ایک اخبار سے دو سرے اخبار میں نقل ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ان کا انتخاب کتابی صورت میں بھی شائع ہوتا ہے۔ مشفق خوا حب عطار الحق قاسمی ، مجتبی حسین اور محمد خالد اختر ایسے ہی کالم نویسوں کے زمر میں آتے ہیں۔

مزاحیہ کالم نگاری کو مندوستان سے کہیں زیادہ پاکستان میں فروغ حاصل ہوا کیونکہ وہاں کے جربیسیاسی نظام کی وجرسے کھل کربات کہنے میں قیدو بندکی صعوبتوں کا خطرہ مقا ۱۰ س سے طنزیہ مزاحیہ کا لموں کے توسط سے ادیبوں اور دانشوروں نے منہ صرف حکومت کی پالیسیوں اور عمال و حکام کی بے راہ روایوں پر تکتہ چینی کی اور اس کی مضحک صور توں کو اجاگر کیا بلکہ اخبارات کے قارئین کی ذہنی تربیت بھی کی اور ان کی فکرونظر اجاگر کیا بلکہ اخبارات کے قارئین کی ذہنی تربیت بھی کی اور ان کی فکرونظر

کوروشنی بھی دکھائی۔ وہاں کے سیاسی حالات آج بھی دگرگوں ہیں اور دولت کی فراوانی کے باو ہود ساجی و سیاسی انصاف کا ہو فقدان ہے ، نیز معاسف ہے میں ہو گھٹن اور تناؤ ہے اس کا سب سے موشر اظہارا خیاری کا لموں کے ذریعے ہی ممکن ہے ۔ یہی وجہ کہ پاکستان کے اخبارات ورسائل میں مزاح کا لم انگاری کو مستقل چٹیت حاصل ہوگئی ہے اور کوئی اخباراس کے بغیر کامیاب نہیں ہوپاتا ۔ حالات کے مطابے کے تحت اب وہاں پرانے اور مشاق کا لم انگاروں کے ساتھ ساتھ نے کالم انگارہی اس میدان میں سرگرم ہیں ۔ وہاں کے موجودہ کالم انگارہی مشفق خواج، منو مبائی ، عطار الحق قاسمی ، اخترامان ، النجم اعظمی ، شنبم رومائی ، محسن مجمویالی وغیرہ نے اپنی حیثیت نہ حرف منوال ہے بلکہ ان میں سے محسن مجمویالی وغیرہ نے اپنی حیثیت نہ حرف منوال ہے بلکہ ان میں سے بعض کالم انگار مثلاً عطار الحق قاسمی اور مشفق نواج نے ادبی کالم انگاری کو بعض کالم انگار مثلاً عطار الحق قاسمی اور مشفق نواج نے ادبی کالم انگاری کو بعض کالم انگار مثلاً عطار الحق قاسمی اور مشفق نواج نے ادبی کالم انگاری کو بام عروج تک بہنچا دیا ہے ۔

ہندوستان میں آزادی کے بعد مزاحی کالم نگاری کو جو وقاد ملا مقاوہ جی اب دھیرے دھیرے کم ہوتا جارہ ہے۔ اس کی خاص وجہ بہال کے سیاسی حالات کا کھلا بن ہے۔ یہاں جی ہرآدی چوراہے پر کھڑے ہوکر بلندوباً دعوے کرسکتا ہے اور لاؤڈ اسبیکر لگا کر حکومت کو بے نطق سناسکتا ہے اور لاؤڈ اسبیکر لگا کر حکومت کو بے نطق سناسکتا ہے اور الاؤڈ اسبیکر لگا کر حکومت کو بے نطق سناس اللہ فرائے کا کم نگاری یہاں وقت کی حزورت نہیں بلکہ ذہنی ضیافت ہے اس سے ہندوستان کے طول وعرض سے نکلنے والے سنیکڑوں اددوا خبال میں چند ہی اخبارات ایسے ہیں جو مزاحیہ کا لم شائع کرتے ہیں۔ ان اخبارات میں جزد ہی اخبارات ایسے ہیں جو مزاحیہ کا لم شائع کرتے ہیں۔ ان اخبارات میں سرفہرست" سیاسے" حیدرآباد ہے۔ اس میں "سنسیشہ و تیشہ" میں سرفہرست" سیاسے شاہد صدیقی طزیہ ومزاحیہ کا لم کھتے ستے۔ سال اللہ کی دفات کے بعد مجتبی حسین نے بندرہ برسوں یک یہ کا کم کھٹ اور

اور تؤب لکھا۔ ان کے دہلی منتقل ہوجانے کے بعدیہ سلم کھے عرصے کے مقطع ہوگیا۔ بہر حال اب (عقائم) سیاست کے ہفتہ وار ادبی میگزین میں "ہاراکالم" کے عنوان سے مجتبی حسین بھرکالم لکھنے لگے ہیں۔ آج کل ان کے کالم بیشتر ادبی موضوعات سے متعلق ہوتے ہیں جس میں ان کے الم بیشتر وں اور مزاح کے بھواروں سے نئ جان پڑجاتی ہے اور ان کی مستقل ادبی حیثیت بن جاتی ہے ۔ مثال کے طور پر ان کے ایک کالم" اردوافسانے کی عورت" سے یہ اقتباس دیکھیے :۔

"اگرچ یہ بات مشہور ہے کہ ہند کے شاعروں اور افسانوں لگاروں کے
اعصاب پر عورت سوار ہے لین اس کے باو ہو دان کی تخلیقات
میں وہ ہر پور عورت نظر نہیں آتی ہو ہیں عام زندگی میں دکھائی
دیتی ہے" اس پر کسی نے کہا" افسانہ تگار کے اعصاب پر عورت
کا سوار ہونا ایک الگ بات ہے اور اس کا اعصاب سے اتر کر
ادب میں چلے آنا بالکل ہی دو سری بات ہے ۔ ہمارے افسانہ لگارو
کے اعصاب پر جس طرح کی عورت سوار ہے ، وہ وہیں بیشی سے
تو احصاب پر جس طرح کی عورت سوار ہے ، وہ وہیں بیشی سے
تو احصاب پر جس طرح کی عورت سوار ہے ، وہ وہیں بیشی سے
تو احصاب پر بس عورت کا ادب میں کیا کام!" سام

تمجتنی حسین اپنے کا لموں کو قاری کے لیے زیادہ سے زیادہ توش گوار بنانے کے لیے کہی کھی تطیفوں کا سہادا بھی لیتے ہیں لیکن ان کے پاس تطیفوں کے علادہ بھی کہنے کے لیے بہت کچے ہوتا ہے کیونکہ وہ زندگی کا لطف س حل بر کھڑے ہوئے ہوگر نہیں اسطاتے بلکہ زندگی کے سمندر میں انزکر اس کے تقبیر وں کوشی جھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے ان کے مزاحی کا لموں میں زندہ دل کے ساتھ ایسی روشنی اور لوانائی بھی ملتی ہے جس کے بغیر کوئی بھی ادب معتبریت کا دعوا نہیں کرسکتا۔

قومی آواز لکھنو میں <u>سل</u>ے حیات الٹرانصاری" گلوریاں"عنوان کے

تحت میزبان "کے قلمی نام سے مستقل مزاحیہ کالم لکھتے سے جس میں سیاسی اور تحبی تحبی ادبی موضوعات بر دلجیب مزاحیه تخریرین ہوتی تھیں۔اس کالم میں مولانا عبدالماجد دریا با دی سے ان کی حجیر حیالا بھی جاری رہتی تھی۔ لع میں کچھ دن میں کالم احد جال پاشانے لکھا اور حیات اللہ انصاری کی طنزیہ وصاركو قائم ركها - ميرمجيب سهالوى في كالم سنجالاليكن ان كاندروه فطرى درِّاکی اور نوس طبعی نه مُتی ہوان کے بیشردؤں لیں تھی اس بیے ان کی گلوریاں سیکی اور بے مزہ نظرا تی سیس آج کل کا کم کا نام تو یہی ہے سکن کوئی متقل کالم نگار قوی آواز نے مقر نہیں کیا - مخلف لوگ اینے ایسے انداز میں نظم و ایس لکھتے رہتے ہیں، اکبتہ لیکق اختر فیض آبادی نے مرزا جیکن نام کی الك فرضى شخصيت كوم كزبناكر كيدا حقے كالم لكھے ہيں ۔ ان كے موضوعات ہے متعلقٰ ہوتے ہیں جن پر دہ طنزیہ مزاحیہانداز میں اپنے تصورات کی باز آخرینی کرتے ہیں ۔ اسی اخبار کے دہلی ایڈ لی<sup>شن</sup>ٹ میں نصرت ظہیر کا مزاحیہ کالم اینے ادبی حسن اور نؤبصورت طزے دصاروں کی وجہ سے کافئی مِقبول ہے۔ ان کے مزاحیہ کالموں کا انتخاب کو بقسلم نؤد" سے شالع ہواہے۔ اس کتاب پر تبھرہ کرتے ہو

ان کے انشائے اور کالم، شوخی فکر و بیان کی ایک اچھوتی لہر سے قاری کے دل میں نشاط و انبساط کی کیفیت جگاتے ہیں لکین اس سٹگفتہ لگاری میں طزکی ہلکی سی تلخی اور جبین بھی نہاں ہوتی ہے ہو کبی سرگوشی میں اور کبھی بلندگفت ادی نہاں ہوتی ہے ہو کبی سرگوشی میں اور کبھی بلندگفت ادی کے سابحة قاری سے کچھ کہتی ہے اور زندگی کے مظاہر کے بارے میں زیر لی سوینے پر اکساتی ہے۔ دراصل یہی وہ بارے مقامات آہ و فغال ہیں جہال نفر شے ظہیر کی درد مندی کے سابھ مقامات آہ و فغال ہیں جہال نفر شے ظہیر کی درد مندی کے سابھ

سائتہ ان کےسیاسی اور سماجی شعور کی چنگاریاں بھی اڑتی نظر آتی ہیں۔' ہے

کچے دلوں سے اس اخبار کے ہفتہ وارمیگزین میں دلیپ سنگھ "گل گفت" کے عنوان سے مزاحیہ کالم لکھنے لگے ہیں ۔ ان کے موضو عات روزمرہ کی زندگی کے عام واقعات سے انجرتے ہیں اور انھی کو وہ اپنےجادوگار قلم سے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔مثلاً:۔

"میری زندگی میں آئے تک کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ کہی ایسانہیں ہواکہ میں اپنے دفر گیا ہوں اور بچراسی نے مجھے سے آگر کہا ہو کہ آپ یہاں کہاں گھسے آرہے ہیں! آپ کو تو منسٹر بنا دیا گیا ہے۔ اب تو ایسے معجزے کی امید بھی نہیں رہی کہ دفرسے ریٹا ترمنٹ ہوگئی ہے اور اس بچراسی سے ملاقات ہی نہیں ریٹا ترمنٹ ہوگئی ہے اور اس بچراسی سے ملاقات ہی نہیں ۔

ہوتی ہو ہیں یہ مزدہ جانفواسنگے۔"
افسوس کہ دلیپ سنگھ بھی ۸ اگست ۴۹۱ کو اپنے خالق حقیق سے جائے۔
اردو اخبار الب " میں برسوں فکر تونسوی نے " بیاز کے چیلا " کے عنوان سے طزید کالم لکھے ۔ وہ روزم ہ کی سیاسی و سماجی زندگی کے واقعات کو موضوع سخن بناتے رہے ۔ پونکہ ان کے پاس زندگی کے علی تجربات اور مشاہدات کی کمی نہ تھی اس لیے ان کی روزانہ کالم نویسی میں بھی ایک خاص توانائی اور قوت ہوتی تھی ۔ ان کے قاری کو محسوس ہوتا تھا کہ جسے خاص اور خابیوں کے ساتھ برتے اور دیکھتے ہے ۔ ان کو خاص اسی کے تجربے کی بات کردہے ہوں ۔ فکر تونسوی انسان کو اس کی ساری نوبیوں اور خرابیوں کے ساتھ برتے اور دیکھتے ہے ۔ ان کے پاس نہ تو رنگین شینٹوں کی عینک تھی اور نہ بلندی کا مصنوعی ذینہ ۔ کے پاس نہ تو رنگین شینٹوں کی عینک تھی اور نہ بلندی کا مصنوعی ذینہ ۔ وہ آدمیوں میں گھل مِل کر ان کے دکھ درد کا ادراک کرتے ہے اور اس

کوطنز و مزاح کی چاشنی میں ڈلو کر اخبار کے صفحے پر بھیلادیتے تھے۔ایک اقتیا

اسبتال سے باہر آگر میں نے محسوس کیا کہ دنیا ویسی کی ویسی ہی ہے۔ کسی کو کسی سے دلجسپی نہیں ۔ ہر آ دمی ایک دو سرے کے ساتھ قبھبہ لگانے میں مصرون ہے ان کی محفل میں کون آیا ، کون گیا ، کون مرگیا ، کس کی فری ان کی محفل میں کون آیا ، کون گیا ، کون مرگیا ، کس کی فری ان کی محفل میں کا آبھے مجھوٹ گئی ، کون دلوالیہ ہوگی ، کس کی لاٹری نظل آئی ، ان تمام تبدیلیوں سے بے نیاز اس دنیا کا ہرآدمی ابنی ہی چند سانسوں میں مگن ہے اور مجھے مجھی ابنی ان محفلوں میں اسمفوں نے لوں کھیا لیا جھے میں محبے مجھی ابنی ان محفلوں میں اسمفوں نے لوں کھیا لیا جھے میں اسمفوں نے لوں کھیا لیا جھے میں ایک میں بیمار نہوا تھا بلکہ اپنے بدن کی آزمائش کرنے کے لیے بیمار ہوا تھا۔ "

ماہنامہ بیسوی صدی کے ایڈیٹر نوشتر گرامی بھی ہر ماہ اپنے دسالے میں تیرونشتر "کے عنوان سے مزاحیہ کا لم لکھا کرتے ہتھے۔ وہ اخبار کی خروں کی سسرخیوں کو سامنے رکھ کر اس کے دیگیر متعلقہ پہلوؤں سے طنز و مزاح کی

المریں بیدا کرتے ہے اور عموماً کامیاب رہتے ہے۔ مثلاً "فرانس میں ایک شخص کے بیٹ کا آپریشن کرنے پر معلوم ہوا یہ کر اس کے بیٹ میں کھجور کا درخت گگ رہاہے۔ کچھ عرصہ ہوا یہ شخص کھجور کی محظلی نگل گیا تھا یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کھجور مسلمالوں کا مذہبی میوہ سمجھا جاتا ہے۔ اس بے پاکستان والوں کو کھجوری

اگانے کے بیے اس نئے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے ۔ ہندوستان والے پیل اگلنے کا تجربر کرسیکتے ہیں ۔"

مجموعی طورسے ہندوستان کے اردوا خبارات ورسائل میں مزاحیہ کا لموں کی صورتِ حال کچھ زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ اوّل لو بہال معیاری اخبار ہی کم ہیں۔ دوسرے معیاری مزاح نگار اور بھی کم ہیں۔ بمبئی سے تین اور

دِلَ سے چار مقدر اردو اخبارات شائع ہوتے ہیں لیکن ان میں مستقل مزاحیکا لم نہیں ہوتے ۔ مجمی مجمی انقلاب بمئی میں "اتواریہ" کے عنوان سے لوسف ناظم کا کوئی مزاحیہ کا ہم جھپ جاتا ہے، البتہ ہفتہ وار" نئی دنیا" دہلی میں جعفر عباس کا مزاحیہ کا لم اور آزاد ہند کلکتہ میں میال نک پاش کے مزاحیہ کا لم پابندی سے شائع ہوتے ہیں ۔ کسی ذمانے میں ظرانصاری نے اپنے مخصوص پابندی سے شائع ہوتے ہیں ۔ کسی ذمانے میں ظرانصاری نے اپنے مخصوص انداز میں کچہ طنزیہ کا لم ادبل موضوعات بر کھے سے لیکن وہ اخباروں کے ساتھ ہی خرد برد ہوگئے ۔ پاکستان میں بہرحال مزاحیہ کالم نگاری کا منظر نامہ بہت روشن ہے اور اس میں بتدریج ترقی ہور ہی ہے۔

پاکستان کے مقتدرکا لم لؤلیسوں میں سر فہرست مشفق تواجہ کا نام ہے جھوں نے اپنی طزیہ مزاحیہ سخریروں سے مذھرف کالم نگاری کو ادبِ عالیہ میں شامل ہونے کے لائق بنادیا ہے بلکہ ادب کی دنیا میں تہد لکہ مجی محادیا ہے ،اس بیے ان کا ذکر ذرا تفصیل سے ہونا جاہیے۔

متفق نواج صرف ادبی سخریروں اکا بوں اور مصنفوں کے بارے میں کالم کلھتے ہیں اور متعلقہ سخریر اکتاب یا مصنف کی ایک ایک ایک برئرت اس طرح اکھاڑ دیتے ہیں کہ قیس تصویر کے بردے میں بھی عریاں نظرا نے لگتا ہے۔ پہلے ان کے کالم ہفتہ وار "جسادت" میں چھپتے ستھے بھر" بہیر" کجیسے " میں چھپتے ستھے بھر" بہیر سے میں چھپتے ستھے بھر" بہیر سے میں چھپتے سکے اور وہاں سے ہم ماہ "کتاب نیا۔ دہلی" میں نقل ہونے لگے ۔ اس طرح لا ہور سے دلی تک ہم ادبی محفل میں ان کے کا لموں کی دھوم می گئی۔ کالم نگاری میں مشفق نواجہ ایک نئے اسلوب کے مؤجد ہیں جس کو برائے تفہیم" نتری ہجو ملیح" کا نام دیا جاسکتا ہے۔ ان کا طریق کاریہ ہے کہ دہ برائے تفہیم" نتری ہجو ملیح" کا نام دیا جاسکتا ہے۔ ان کا طریق کاریہ ہے کہ دہ برائے تفہیم" نتری ہجو ملیح" کا نام دیا جاسکتا ہے۔ ان کا طریق کاریہ ہے کہ دہ براؤ راست کسی مصنف یا کتاب کی نکتہ چینی نہیں کرتے بلکہ ابتدا کتاب یا مصنف کی قوصیف ہی سے کرتے ہیں لیکن دو ایک فقودں کے بعد وہ اپنے مخصوص طزیہ اسلوب کو برقم ادر کھتے ہوئے اس کاریکڑی سے اس کو اپنے مخصوص طزیہ اسلوب کو برقم ادر کھتے ہوئے اس کاریکڑی سے اس کو اسے کی تصوص طزیہ اسلوب کو برقم ادر کھتے ہوئے اس کاریکڑی سے اس کو

ہجو کی طرف موڑ دیتے ہیں کہ قاری دم بخود رہ جاتا ہے ۔ اینے اسی اسلوب میں اسو نے ہندویاک کے تقریباً سمجی ادیبوں اور شاعروں کوہدن تنقید بنایاہے۔ خال خال تعربیت میم گی ہے سین ان کی تعربیت میں میمی کہیں نہ کہیں کوئی کا ٹا سچنس کررہ جاتا ہے۔ان کے تحریر کردہ کا لموں کا خاص لطف ان کی فقرہ سازی میں ہے، اسی میے اب کتاب نامیں ان کے کالم کے عنوان سخن در سخن " کے نیچے یہ اعتدادیہ جلہ مہی لکھارہ تاہے ۔ "خامه بگوش کی نیت پرشک مت کیجے بلکہ نوبصورت جلوں کامزہ انھا اس جلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ خامہ بگوش کی نیت پر شک کرنے کی خاصی مضبوط بنیاد موہؤد ہے۔ شاید اسی یے بعض ادیبوں نے جن میں بروانه رودولوی اورمظهرامام بھی شامل ہیں ، نه صرف خامه بگوش کی نیت پر شك كياب بلكه ال كے جارحانہ تبعرول كو معاندانہ ، جابرانہ اور سفاكا نه مجى كہاہے - مظہرامام مزيد حاسفيہ آرا كى كرتے ہوئے لكھتے ہيں: تفامر بگوش کی انفرادیت اس میں ہے کہ انفول نے تضحیکی استہرائی اور تحقیری مزاح کو اردو میں متعادف کرایاہے۔ " دوسسرى جانب مجتبى حسين كاخيال ہے كه به "خامر بگوش نے اپنے گہرے طزے ذریعے ادب کے بڑے لوگوں کوان کا چیوٹاین دکھانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ان کا كالم جارحانه حزور بوتاب سيكن عالمانه ادرعارفانه مجى بوتاب بعيه "خامر گیوش کی سخریریں ایک سیتے اخلاقی ملال کے علادہ ایک سوچی سمجی برگشتگی عصے ، جلال اور ا فردگی کی ترجمان ہیں۔ اس میں تحمی تحمی سخت گیری اور ذاتی ترجیحات کی ایک بهر تو کروٹ میتی ہے لیکن زبان کی سادگی ، بیان کا فطری بہاؤ اور ایکے نہایت

تربیت یا فقہ حسِ مزاح ، ان سب نے مل کر ایک نرم آثار فضا مرتب کی ہے ۔ خامہ بگوش کے کچھ کالم شدیدغم و غصے کی ایک تہدنشیں موج کا بتہ بھی دیتے ہیں لیکن زبان کسی بھی حال میں بگر تی نہیں ہے اور ردِّ عمل بے قالونہیں ہوتا۔" نیّه

مختف المزاج ادبوں اور ناقدوں کی ان آرار سے بہاں ایک طرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے جارحانہ تبصرے اردو ادبوں کی مریصانہ ذہنیت کی فصد کھولنے کاکام کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کی ہے مثل فطانت اور نہایت تربیت یافتہ انداز بیان ، جس کا ایک ایک لفظ کانٹے میں تُلا ہوتا ہے ، اردو ادب میں لا تانی ہے ۔ ابھی حال میں (فردری 690) مکتبہ جامعہ نے خامہ بگوش کے کا کموں کا ایک عمدہ انتخاب " خامہ بگوش کے قلم سے " (جلداؤل) کے نام سے شائع کیا ہے جس میں ۱۹۸۳ء سے درمیان مشفق نواجہ کے لکھے ہوئے ساتھ تبصرے شامل ہیں ۔ ان تبحول سے ان کے مزاج ، افتاد طبع اور زبان و بیان بر ان کی ہے مثل قدرت کا اندازہ ہوتا ہے ۔ رہی طنز و نشتر زن کی بات ، تو اس کے لغیر ان کی ہے مثل قدرت کا اندازہ ہوتا ہے ۔ رہی طنز و نشتر زن کی بات ، تو اس کے لغیر جارہ نہیں کہ بھی ان کا اصل تشخص ہے ۔ اگر ان کے تبھروں میں یہ عناصر شامل نہوں او تبحراد دو کی ادبی مفلوں میں اِن کا تذکرہ ہی کیوں ہو!

نٹری ہو ملیح کا یہ انداز خامہ بگوش نے شاید محد حسین آزاد کی گاب "آب حیات" سے اڑایا ہے لیکن اس میں انتخوں نے نے ابعاد بیدا کے ہیں اور نئی صور آوال کی نقش آرائی کی ہے۔ مثال کے طور پر بشیر بدر کے بارے میں ان کا گڑنہ "بشیر بدر کو ادب کا سنجیدہ طالب علم سمجھنا تؤد آپ کی غلطی ہے مذکر بشیر بدر کی ۔ وہ مشاعر ہے کے کا میاب شاعر ہیں اور ان کی اس جثیت کو ملمح ظرر کھنا چاہیے۔ نیزیہ کہ بشیر بدر ایک کا لیج میں استاد ہیں ۔ ادب کے استاد کو ادب کا طالب علم بنادیا ہے ادبی ادبی استاد ہیں ۔ ادب کے استاد کو ادب کا طالب علم بنادیا ہے ادبی ہیں ہیں نا دا قفیت کی انتہا ہی ہے۔ "

"بنیربدر کا خط ہم پاکستا نیوں کے بے خاص اہمیت کا حال ب- أهم لويد سلخت سق كه باكستان برمنشيات فردش فيلك ہوئے ہیں اب بتہ چلا کہ جیا جانے والوں میں ایک شاعر مجی شامل ہے۔ ہونکہ شاعری کا اور خاص طور سے بشیر بدر کا شار تھی منتّبات میں ہوتاہے ،اس مے مذکورہ دعویٰ بے بنادہیں ہے ہے پاکستان کے شاعر عبدالعزیز خالداینی شاعری میں دقیق فارسی وع بی کے الفاظ و تراکیب استعمال کرنے کے بڑے شاکت ہیں۔ ان کا یہ اسلوب ان کی پہچان تو بن گیاہے گریہ اردد شاعری کو سور مضم میں مبتلا كردياب-مفق نواجرف" آلات حرب وحزب "كے عنوان سے ان كى شاعری بر بوکالم لکھاہے اس کا ایک اقتباس درج زیل ہے:۔ تخالد کا ذخیرہ الفاظ اتنا وسیع ہے کہ دنیا کی کسی میں زبان کا کوئی لفظان کی دسترس سے باہرنہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کئی زیالوں كى لغات كھول كريى كئے ہيں - ہمارا خيال ہے كه اس ميں كھھ مبالغهد افالد كالساني نظام عضم اتنا قوي هي كد لغات كهول كر یے کی خرورت نہیں ، وہ انہیں سالم بھی نگل سکتے ہیں۔ یہ تھی کہا جاتا ہے کہ حب وہ کوئی نظم تخلیق کرتے ہیں لو الف ظ کے ساتھ قاری بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوج سے ہیں اس بیان سے بھی بوئے مبالغہ آتی ہے۔ خالد کی گوئی نظم یر صفے کے بعد قاری میں اتنی سکت کہاں رہتی ہو گی کر سملے لو وہ ہاتھ باندھے اور میر کھڑا ہوجائے۔ بہرحال اس میں شک نہیں کہ خالدنے اردوزبان کوئے نے تفظوں سے مالا مال کردیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعض لفظ اتنے مجاری ہیں کہ ان سے آلاتِ حَرب و صرب كاكام ليا جاكتا ہے ۔ " ك

مشفق تواجہ کے کاٹ دار اسلوب میں ان کے ہمزاد استاد لاغر مراد آبادی کاعل دخل بھی قابل ذکرہے۔ جس بات کو تواجہ صاحب ابنی زبانِ فیض ترجان سے نہیں کہنا چاہتے ، اس کو لاغر مراد آبادی کی زبان سے ادا کردیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بات میں سخن در سخن کی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے اور حسنِ بلاغت شباب بر پہنچ جاتا ہے۔

را ہے روبیک روبیک خاص بات یہ ہے کہ مشفق تواج اپنے کا لموں کی نشتریت سے تو د مجی

كماحقهٰ آگاه ہيں ايك اعتراف:-

"کالم لکھنانسبٹا اسان ہے کہ اس میں ہماری گرہ سے کیے نہیں جاتا" جس پرہم لکھتے ہیں اسی کے دل میں گرہ پڑجاتی ہے لیکن ڈاکٹر الورسدید کے دل میں ہماری وجہ سے کوئی گرہ نہیں پڑی ۔ وجظاہر ہے ۔ دبستانِ فنون کی عنایت سے ان کے دل میں اتنی گر ہیں پڑجکی ہیں کہ مزید کسی گرہ کی گنجائش نہیں ۔ " مشھ پڑجکی ہیں کہ مزید کسی گرہ کی گنجائش نہیں ۔ " مشھ این تواجہ نے نٹریں بھی مرضع سازی کے بہترین منونے پیش کے ہیں۔ ان کے کالموں میں ہو آبداری اور گہری معنویت ہوتی ہے اس کا ایک بڑا سبب ذہا اور فطانت کے علاوہ زبان بران کی حاکمانہ قدرت بھی ہے ۔ ان کو ایک ایک لفظ کی قدر وقیمت کا پورا ادراک حاصل ہے اور ان کو یہ معلوم ہے کہ کون سا لفظ کس جگہ کو دے اسطے گا۔ پاکستان کے خال خال ادیب ہی، زبان و بیان بر ایسی حاکمانہ قدرت رکھتے ہیں۔

مشفق نواج نے نیج میں کچہ داؤں تک کالم نگاری بندکردی او ان کی جگہ طاہر مسعود کے کالم کالم کالم کالم کا مورت میں کجہ طاہر مسعود زیادہ ترمکا لموں کی صورت میں طزوم التح کا دار آزماتے ہیں لیکن موضوع سخن ان کالبھی ادب اور ادیب ہی ہوتا ہے۔

دام خیال سے ایک اقتباس:

"لیکن آپ نے یہ کیسے فرض کرایا کہ مشہورا دیب بنتے ہی یہ تمغہ (صلاتی تمغہ اصلاتی تمغہ اصلاتی کا بات کا درکردگی) آپ کو مل جائے گا! "

"اس میے کہ یہ تمغہ عام طور سے مشہورا دیبول کو ہی ملتا ہے تواہ اس نے ادب کے نام برکچہ نہ لکھا ہو۔ میراخیال ہے کہ تو اسے کے بیے نام گنوانے کی حزورت نہیں ۔"

ما م مواسے فی طرورت میں ہے۔ " وہ لو مشیک ہے لیکن میں آپ کو کئی ایسے ادیبوں کے نام گنوا

سكماً بول مبنيس اب تك يه تمغه نهيس الله "

"اس یے نہیں ملاکہ اس سے میں ان کی تمام کوششیں ناکام رہیں بیدہ طاہر مسعود کا شار پاکستان کے اہم کالم نگاروں میں ہوتا ہے میکن ان سے زیادہ مشہور آور معتبر کالم نگار عطار الحق قاسمی بی بن کے کالموں کا ایک عمدہ انتخاب بزرگ طنز و مزاح نگار محمد خالد اختر نے "روزن دلوار سے" کے نام سے کا بی صورت میں شالع کیا ہے ۔ مشہور افسانہ نگار رام تعل نے اس کا ب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا شائع کیا ہے ۔ مشہور افسانہ نگار رام تعل نے اس کا ب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا الحق قاسمی نے اپنے اخباری کا لموں میں زندگی معاسفہ وہ سیارت

ادرادب کے قریب قریب ہراس بہلویر بڑے نفیس طنزید دمزائی اندازسے تبصرہ کیا ہے جس میں اسے کوئی نہ کوئی مضک بات نظر انگی ہے۔ اس کی تحریریں بڑھ کر کسی کے خلاف بغض کے جذبا بیدا ہوتے ہیں نہ نفرت کے ، بلکہ اسمیں بڑھ کرانسانوں کے بیے ہدردی اور ان کی غلطیوں سے درگزد کرنے کی نثواہش بیدا ہوجاتی ہے۔ اور مسائل سے لوہا یہنے کے بیے ہی ایک انگی نثرات اور قوت اسمال سے لوہا یہنے کے بیے ہی ایک انگی نثرات اور قوت

بيدار، وجاتى بدر، ناه

دام تعل نے عطار الحق قاسمی کے اندازِ نظر کو اس تبصرے میں بخوبی واضح کردیاہے سکن اس تبھرے براتنا اضافہ اور کیا جاسکتا ہے کہ قب سمی کے یہاں طنز کی سفاکی کھے زیادہ ہی گہری ہے۔ خاص طورسے جب وہ معاش كى نۇدغرضيوك اوردائش ورول كى غلامانە ذېنىت كونشائد تنقيد بنلتے بى تو ان کے اوکے قلم کی نشتریت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تنگ کالرکا ایک لطیف سنانے کے بعد وہ اینے داغ داغ معاشرے پر اول طنز کرتے ہیں :-" یہ حصرات تبدیلی کی فکر کے بجائے کہی ہاریے دانت لکلوا دیتے ہیں ، تحبی جلآپ پینے کا مشورہ دیتے ہیں ، تحبی یہ کہہ کر ہادے یاؤں تلے سے زمین کھسکا دیتے ہیں کرتم زیادہ سے زیادہ چھ ماہ تک زندہ رہ سکوگے۔ مصنوعی مهنگانی ، غناره گردی ، رشوت ستانی ، اسمگلنگ، فعاشی ا عریانی، بےغیرتی، بےضمیری ،بےحسی اور اس لوع کے تمام مسائل اس تنگ کالریا لوک کہدیس کر موہودہ نظام زرگی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ نباس آباد کر لینے جسم کے مطابق نباس بہن یعیے، تام تکالیف رفع ہوجائیں گی." عطارا لحق قاسمی کے طنز کا دوسرا نمونہ ہے

"دانشوردل، ادیبول اور شاعرول میں موبود غلامول کے ذیل میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ انھیں ہیلے رنگ کی قمیص اور کالی تینوی پہننے کا حکم دیا جائے۔ اس سے بظاہر وہ ٹیکسی لگیں گے تاہم اس سے ان کی عزت نفس کو کوئی شھیس نہ جہنچے گی کیونکہ غلاموں میں عزت نفس نام کی کوئی چیز سرے سے موبود ہی نہیں ہوتی۔ غلام صحافیول کے بارے میں ہماری تجویز یہ ہے کہ انھیں خفیہ طور پر محافیول کے بارے میں ہماری تجویز یہ جلے کہ انھیں خفیہ طور پر میٹر لگادیے جائیں تاکہ نے آقادُ ل کو بیتہ جل سکے کہ اس سے پہلے میٹر لگادیے جائیں تاکہ نے آقادُ ل کو بیتہ جل سکے کہ اس سے پہلے دہ کتنا چل یکے ہیں۔" ناہ

ادبرکی دولوں مثالوں میں طزکاری ہے مگر مزاح برائے نام ہے یہ طنز بھی اکبراہے اوراس میں کوئی تہدداری موتود نہیں۔ زبان پر بھی ان کی گرفت ہوت کے دورہے جس کی وجہسے ان کے فقرے کچھ اکھڑے اکھڑے سے نظراًتے ہیں کی معاشرے کی گرقی ساکھ کو بچانے کے لیے دہ جس طرح اپنے پڑھنے والوں کے فکروفیا کو مہمیز کرتے ہیں ،اس سے ان کے کالموں کی افادیت مسلم ہوجاتی ہے۔ پاکستان کے ایک اور کالم نگار شبنم رومانی کے کالموں کا انتخاب " ہائڈ پارک" شائع ہو چکاہے جس کے بارے میں احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں :۔ پارک" شائع ہو چکاہے جس کے بارے میں احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں :۔ پارک" یہ انتخاب ایک کے مقابل رکھے جاسکتے ہیں ۔: سے کہ اددو کے کم ہی مزاح پارے اس سے کے مقابل رکھے جاسکتے ہیں ۔: سے کہ اددو کے کم ہی مزاح پارے اس

مشہورافسانہ لگارانتظار حسین افسالوں اور ناولوں کے ساتھ ساتھ فکا ہیکا لم بھی لکھتے ہیں لیکن وہ سیاست کے بجائے ادب اور تہذیب کو موضوع شخن بناتے ہیں اور ہلکے پھلکے ظریفانہ انداز میں معاشرے کے کسی صحک پہلوکو ابھار دیتے ہیں۔ مثلاً

"نسوانی طبیعت ایک وضع برقائم سینے کی قائل نہیں ۔اب شاید اس کامرد بننے کوجی چاہتا ہے۔مردانہ میص اب جابہ جانسوانی

جسمول برآراسته نظراً تی ہے ۔ یہ عالم دیکھ کرایک تن جلے۔ كهاكه يارو ، كرتے كو لو بم في صبركرا بيا مقيا مگراب قميض ميمي گئي ." مزاحیه کالم نگاری کایه تفصیلی مُنظرنامه اگرایک طرف طنز و مزاح کی موتوده صورت حال کو ظاہر کرتا ہے تو دوسری طرف ادب ، سماج اورسیاست کے رشتوں کو بھی اجا گر کر دیتا ہے۔ پاکستان میں اردو صحافت کا معیار کافی بلند ہے اور وہاں کے اکثر مستندادیب اس سے نسلک ہیں اس سے اخباری کالم لگاری مجی نسبتاً زیادہ جاندار اور متنوع ہے۔ ہندوستان میں اردو کے لعص بڑ روزانه اخیارات اور مفت روزه رسائل اگر جایس تواین وسائل سے مزاحکالم نگارم كاليك مضبوط سلسلة قائم ركھ سكتے ہيں ليكن اخبادات كے مالك ومديرا طرف لوج نہیں دیتے اس لیے کران کو اخبار کی ساکھ بڑھانے سے نہیں بلکہ اشتہارا کی تعداد بڑھانے سے دلچسی ہوتی ہے۔ یہ اخبارات اگر جابی تو معقول معاد منے مر مستنداد يبول سے طنزيه مزاحيكالم لكسواكرانے اخبارات سے قارى كى دلچسيى اور سائقه سائته تعداد اشاعت میں اصافہ بھی کرسکتے ہیں سکن شاید وہ کالمرتگاری كى اہميت سے ہى نا داقف ہيں۔اب ديكھئے نامشفق خواجہ نے ادبی كالم نگاری کو ادب عالیه کی سطح تک پہنچا دیاہے اور ہندوستان میں مجتبیٰ حس تھی کہیں نہ کہیں اسی راہ برگامزن ہیں۔ ہمارہے ہاں صلاحیتوں کی کمی نہیں، استقلال ، دوراندیشی اور کہیں کہیں وسائل کی کمی ہے جس کی وجہے مزاحیہ كالم نگارى برگ ويار لانے ميں ناكام ہے حالانكرير ايك إيسابيمار امروزو فردا ہے ادب سیاست اور سماج کی روش کو سائنسی معیار صحب کے ساتھ نایاجا سکتا ہے۔

تواشى

ساه - ما منامد کتاب نما دبلی بابته ستمبر ۱۹۹۵ م ص ۱۵ سته - دابلی می ارد وطر و خراح مرتبه و اکر منطفر تنفی و ص ۱۹۸۵ ست م ساسی م ما منامد کتاب نما دبلی بابته بولائی ۱۹۵ م ص ۱۵۰ م ۱۹۳۰ هماسی و خامه بگوش کے قلم سے مرتبر منظفر علی سید و ص ۱۱۰ - ۲-۲۹۳۰ ساله و خامه بگوش کی تاب نما دبلی بابته بون ۱۹۹ و سامه ۱۹۳۰ می ۱۹۹۰ می ایستان و در ۱۹۳۰ می کسینو کا بابته جوزی ۱۹۹۹ و سامه کادمی لکھنو کا بابته جوزی ۱۹۹۹ و

## مزاحيه خاكه لنكارى

اردد میں مزاحیہ خاکہ نگاری کے اصل موجد مرزا فرصت النٹر بیگے ستھے۔ ان کے دومزاحیہ خاکے نذیراحد کی کہانی اور مولوی وحیدالدین سلیم، سند شنہ خاکم د تی کی ٹکسالی زبان کے ساتھ ساتھ اعلا درجے کی ظرافت ، بذارسنجی اور شوخی کما مجی بہترین مخور پیش کرتے ہیں ۔ ان خاکوں میں طرز کا عضر نہیں ہے لیکن مصنف نے ان دولوں بزرگوں کے عادات واطوار اورافتاد کطبع کے ہو پر خیال اورد لحیب نقش ونگار بنائے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں ۔ مرزا فرصت التربیگ کے یہ دولوں خاکے اردوکے ادب عالیہ میں شامل کیے جاتے ہیں۔ انیسویں صدی کے اوا خریک اگر سے اردو نٹر بہت ترقی یافتہ ہوج کی تھی اور سوانح عمری کی داغ بیل بھی بڑچکی تھی لیکن خاکہ تگاری کو اپنی ابت ا کے یے بیسویں صدی کا انتظار تھا ۔ ویسے غالب کے خطوط ، نذیر احد کے ناولوں، رتن نائھسسرشار کے فسائد آزاد اور محد حسین آزاد کی آب حیات میں مزاحیہ خاکوں کے حُکیٹ بُٹ لیکن دلکش تمونے مل جاتے ہیں۔ غالک نے میر مهدی مجردے کے نام اینے خط میں میرن صاحب کا جو نقتہ کھینیا ہے اس میں خاکہ نگاری کی جلہ خصوصیات موجود ہیں:۔ <sup>م</sup> میاں!کس حال میں ہو،کس خیال میں ہو۔ کل شام کو

میرن صاحب روانہ ہوئے ، یہاں ان کی سسرال میں قصے کیا نہ ہوئے ۔ ساس اور سالیوں نے اور بی بی نے انسووں کے دریا بہادیے ۔۔۔۔۔ ساس غریب نے بہت سی جلیبیاں اور لوگوہ کا قلاقند ساسھ کردیا ہے اور میرن صاحب نے اپنے جی میں یہادہ کیا ہے کہ جلیبیاں راہ میں جبٹ کریں گے اور قلاقت میہاری نذر کر کرتم براحیان دھریں گے ۔" بھائی میں دئی سے تمہاری نذر کر کرتم براحیان دھریں گے ۔" بھائی میں دئی سے آیا ہوں ، قلاقند تمہارے وا سطے لایا ہوں " زنہار نہ باور کیجیوں مال مفت سمجھ کر ہے ہیجیو ۔ " سا

فیانہ اُڑاد کے توجی کا کردار اردو ادب میں حرب المثل بنگیا ہے
کیونکہ ایک خاص زمانے کی زوال آبادہ تہذیب کی نائندگی کرنے کے ساتھ
ساتھ وہ فیانہ اُڑاد کے ہیرو میاں اُڑاد کی شخصیت کا تکملہ بھی کرتا ہے یسسرشار
کے جادو نگار قلم نے توجی کی شخصیت کی مفتحہ خرپوں کو اس طور سے خایاں کیا
ہے کہ وہ قاری کے ذہن کو پوری طرح اپنی گرفت میں نے بیتا ہے ۔ اس سے
کچھے کم قوبۃ النصوح میں مرزا ظاہر دار بیگ کا کرداد ہے ہوا بنی تود نمائی اور اندرونی کھو کھلے بن کی وج سے ہماری ساجی زندگی کا ایک ایساکردار بن گیا ہے ہوآج
میں زندگی کے کسی نہیں موٹ بر نظر آجا تا ہے ۔ آب جیات میں بعض شعرار
کی قلمی تصویروں میں بھی خاکہ نگاری کے نقوش انجوتے ہیں لیکن یہ سب
تحریریں، خاکہ نگاری کے کچھ جزوی تقاضوں کے پورا کرنے کے باو ہو د
یاقاعدہ خاکہ نگاری کی صف میں نہیں رکھی جاسکتیں۔

بیسویں صدی میں مرزا فرحت الله بیگ ہی اردوکے اوّلین خاکہ نگار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں - اسفوں نے اپنے دولؤں معرکۃ الاً را خلکے نذیر احمد اور وحید الدین سلیم کی وفات کے بعد کھے سیکن ان بزرگوں کی زندگیوں کے مصنکے بہلوؤں کو اسجاں نے میں کوئی رورعایت نہیں برتی ان رقی

خاکہ نگاری اورخاص کرمزاحیہ خاکہ نگاری کا یہی پہلوسی سے زیادہ نازک ہوتا ہے اور پہیں خاکہ نگار کے معیارِ فکروفن کا امتحان ہوجا تا ہے۔ بقول محد طفیل (ایڈیٹر نقوش)

بہلوؤں کے باو تؤ د دلیسی معلوم ہموتی ہے۔ " ہے ہہر حال ادبوں میں سے بولے کا ہمت ہموتی ہے اور دہ تلوا کی دھاد پر جل کر بھی پارا ترجاتے ہیں۔ منٹو کے "گنجے فرشتے" اور عصمت چنتائی کا "دوزخی" اس کی عمرہ مثالیں ہیں۔ یہ حزورہے کہ خاکہ نگار کو کسی کی تفعیل نہیں کرنی چاہیے اور نہ کسی کے جسمانی نقائص یا عوارض کو طرکا نشانہ بناتا چاہی نہیں کرنی چاہیے اور نہ کسی کے جسمانی نقائص یا عوارض کو طرکا نشانہ بناتا چاہی تو دوزخی" عصمت چنتائی کے اپنے سکے مبعائی عظیم بیگ چنتائی کا خاکہ ہے جو ان کی دفات کے بعد لکھا گیا ساس حاکے میں طرح کی نشریت کے باو تؤد کی ایسی لو آناز میں السانی ہمدردی کی ایسی لو آناز میں ہم برابر مو تودر ہتی ہے جس کی وجے سے یہ خاکہ اپنی بے بناہ نشتریت کے باو تؤد مرابر مو تود در ہتی ہے جس کی وجے سے یہ خاکہ اپنی بے بناہ نشتریت کے باو تؤد مرابر مو تود در ہتی ہے جس کی وجے سے یہ خاکہ اپنی بے بناہ نشتریت کے باو تؤد مرابر مو تو در ہتی ہے جس کی وجے سے یہ خاکہ اپنی بے بناہ نشتریت کے باو تود

عصمت چنتانی کے بارے میں لکھتے ہیں:۔ " میں بواب میں کچھ کہنے ہی دالا مقا کہ مجھے عصمت کے جہرے

يركوں كولوج كراس كى اصليت گواجا گر كرنے كى كوشش كى ہے ۔

پروہی سمٹا ہوا جاب نظر آیا ہو عام گھریلو لؤکیوں کے بہرے برناگفتنی فئے کانام سُن کر تؤد بخود نمودار ہواکر تاہے۔ مجھے سنے ناامیدی ہوگئا اس سے کرمیں" لحات کی تمام جزئیات کے متعلق اس سے باتیں کرنا جا ہتا ہتا ۔ جب عصمت جل گئ تو میں نے دل میں کہا" یہ تو جا ہتا ہتا ۔ جب عصمت بلی گئ تو میں نے دل میں کہا" یہ تو کم بخت بالکل عورت نکلی یہ ستام

سنوکت تھالؤی کی گاب سنیش محل" میں ۱۱۱ شاعروں اور ادیوں
کے خاکے شامل ہیں۔ ان میں سے بیشتر خاکے بہت مخقر ہیں اس بے زیرِ نظہر شخصیت کے تام پہلوؤں کا احاط نہیں کرتے اور ان میں تشنگی کا احساس ہوتا ہے کہریہ بھی ہے کہ شخصیتوں کے بارے میں ان کا مشاہدہ حرف مشاعرے کی ملاقالوں تک محدود ہے اس بے ان کے خاکوں میں اچھتے سے فقروں کے علاوہ شخصیت کے مطابعے کی سخت محمی محسوس ہوتی ہے۔ تاہم میراجی پر ان کا خاکہ قدرِ اوّل کی جیز ہے ہو میراجی کی وفات کے بعد نقوش لا ہور میں ۱۹۵۳ء میں جھیا تھا۔ اصان دانش کے بارے میں لکھتے ہیں:۔

اصان بہلے مزدور سے اب شاع ہیں۔ سوتے تو نیر اب تک زمین پر ہیں گر اب لحاف ریشی ہوتا ہے اور جیب ہیں گھڑی مجھی نظر آتی ہے تاکہ تضع اوقات کی گوائی دیتی رہے۔ مصائب اس قدر اسطائے ہیں کہ اب ہوزاحت محسوس ہوئی تواس کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ "سے

رست بداحد صدیقی کا اوّلین خاکوں کا مجموعہ" گینج ہائے گراں مایہ "
۱۹۴۲ میں شائع ہوا تھا۔ مزاحیہ خاکہ نگاری میں اس کتاب کوبڑی اہمیت
دی گئی ہے۔ بعد کے ایڈیشنوں میں کچے اصلفے بھی ہوئے۔ جدید ترین ایڈیشن
۱۹۹۲ کا ہے جس میں ان کے ۱۹ مزاحیہ خاکے شامل ہیں۔ ، خاکے ہم نفسان فتہ
مطبوعہ ۱۹۹۶ میں ہیں ، ۳ مزید خاکے حاجی صاحب ، مولانا اقبال سہیل اور

مرشد، مضامین رستسید میں شامل ہیں۔اس کے علاوہ کچھ اور میمی خاکے ہیں جن ہے خاکر نگاری سے رشید احدصدیقی کی گہری دلیسپی کا پتہ جلتا ہے۔ رستید احدصدیقی کے خاکوں میں سیرت نگاری زیادہ اور مزاح كا عنه كم ب ـ وه اين مدوح كى شخصى فؤبيول كواجا گركرني مي زياده لوجر مرف کرّے ہیں اور نعض اوقات ایسی نؤبیاں بھی ڈھونڈھ لیتے ہیں بو ان کے مدوح میں، دوسروں کو دُور دُور تک نظر نہیں آئیں ۔ خاکہ نگاری کا ان كا اينا ايك مخصوص نظريه ب يو كچه اس طرح ب:-ملسی کے عیب نکانے سے بہتر جیب رہناہے اور دولوں سے بہتراس کی ٹوبیوں کو ظاہر کرناہے۔اس طریقہ کارسے فن کاحق ادا ہُوتاہے یانہیں یہ فن کاریاان کے مرتی یا محتسب جانیں ا میں تو حرف اتنا جانتا ہوں کر انسان اور انسانیت کے تقلض فن اورفنکار کے تقاضوں سے وسیع تراورعظیم تر ہوتے ہیں۔ ع رست بدا حدصدیقی کا اختصاص بیہ کران کے خاکے بہت منور اور مؤثر ہوتے ہیں۔ وہ محض فقرے بازلوں یا تطیفوں سے زیر تبصرہ تخصیت کونہیں نمٹاتے بلکہ اس کے کارناموں ِ افتادِ طبع ، سیرت اور اشغال و کردار ير بجر الور دوشنی ڈالتے ہوئے اس کوجگمگا دیتے ہیں۔ بہرحال وہ اینے مدوح کے درمیان ایک خاص فاصلہ حزور قائم رکھتے ہیں اور اس کو کھی کمنہیں ہونے دیتے ۔ جن شخصیتوں کو رشید صاحب نے نؤد برتاہے ان کے خاک<sup>وں</sup> میں اور بین شخصیتوں کو انتفول نے دورسے دیکھاہے ان کے خاکوں میں نمایا فرق نظراً تاہے۔ ہم نفسانِ رفتہ میں مولانا الوالکلام آزاد اور پطرس کے خاگوں میں یہ فرق بخو بی محسوس کیا جاسے تاہے۔ سےریہ نکتہ مجی قابل غورہے کہ محمد الیوب عباً سی اور کندن مالی کو چھوڈ کران کے شیمی ممدوحین اونچے م<sup>ہتے</sup> کے لوگ ہیں۔متوسط اور <u>نجلے طبقے کے</u> آدمیوں کا ان کے ہاں گزرنہیں ہے۔

وہ تود ہونپورکے ایک سیلے متوسط طبقے کے فرد ستھ لیکن علی گڑھ آنے اور یباں رہنے بسنے کے بعدان کی شخصیت اور نفسیات میں ایسی زبردست تیدیی آئی کہ میران کی نگا ہوں میں ذاکرصاصب اور سرضیار الدین سے محم رہے کا کوئی آدمی مشکل ہی سے قابل پذیرائی ثابت ہوا۔ شاید یہی وجہ ہے کر ان کے خاکوں میں ان کی ہے مثل انشار پردازی کے باو ہود وہ گری اور توانائی نہیں ہے ہوسی انسانیت اور گہری انسانی ہمرددی کے بطن سے مجوفتی ہے۔ اِن مِن قصیدے کی لام بندی تو موجودہے مگر غزل کی دھیمی آ سے کا فقدان ہے۔ جگرصاصب کے خاکے میں اگر ان کا جذبہ ترجم نمایاں ہے او مرشد ادرسرضیارالدین کے خاکول میں ان کی نوش عقیدگی انتہاکو پہنچی ہوئی ہے ۔ وہ اینے مدوحین کو برجیتیت انسان ان کی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول ہیں کرتے بلکہ حرف روشن بہلوؤں سے سروکار رکھتے ہیں۔خاکہ نگاری کا یہ سب سے زیادہ محفوظ طرکیتہ ہے لیکن یہ طریقہ فن کے تقاضوں کے مخالف ہے۔ رشیدصاص كوجتنا يبارقدرول سے ہے اتنا انسان سے تہیں ہے اور یہی ان کے خاكوں كى بنیادی کمزوری ہے، جس پر دہ اپنی انشار پر دازی کے پر دے ڈال کرقب ری کو مطهئن كرنے ميں كامياب ہوجاتے ہيں۔ ایک مثال:۔

"ایک بار ڈاکڑ انصاری کو سرجری کرتے بھی دیکھا۔ ایسامعلوم ہوتا تھا بھیے کسی ماہر مصوّر کے ہاتھ میں مُوقلم ہے یا کوئی مرضع سازکسی نازک زیور یا مضین پر کام کررہا ہو۔ نشتر ان کی انگلیوں میں اس طور بر کام کرتا جیسے بہزاد اپنے قلم سے خطوط کھینچ رہا ہے ۔ نزاکت ادرصلا دولؤں کا امتزاج ہو قوس قرن کے زنگوں میں پایاجا تاہے یہ لئھ نیم طزید نہ نیم طزید نامیان اسلوں کی مثال نہ

نیم طنزیه نیم ظریفانه اسلوب کی مثال: "علی گڑھ میں طلبہ کے داخلے کا زمانہ بڑے ہنگلے کا ہوتاہے۔سارے بزرگانِ قوم بوسال مجرہم سب کو گالی اور اخبارات کو بیسام تے سے ہیں، نے سیشن کے شروع ہوتے ہی ہم کو قردنِ اولیٰ کا مسلمان قرار دے دیتے ہیں۔ پہلے خطوط آنے شروع ہوں گے، اس کے بعد تاراس کے بعد تائے۔ خلاصۂ فرپادیہ کہ ایک ہی لڑکا آپ کا ہے، لونیورسٹی قوم کی، حکومت ہندوؤں کی۔ لڑکا کہاں جائے الڑکے کو داخل کرایئے، جتنی مراعات ہو سکیں دلوائے، بقیہ نود پوری کیجئے ۔ چال جلن اور نواندگی کی نگرانی کیجئے ، پاسس کروائے، لؤکری دلوائے اور ہم دولؤں کو اس وقت تک مہمان کے کھئے جب تک صاحبزادے علی گڑھ سے آشنا اور نودان سے متنقر نہ ہوجائیں ۔ اس علی گڑھ سے آشنا اور نودان سے متنقر نہ ہوجائیں ۔ اس ع

رسنیداحدصدیقی اپنے مافی الضمیر کوسمجھانے کے بیے بعض اوقات دقیق عربی وفادسی الفاظ و تراکیب کاسہادا پینے ملکتے ہیں جس سے ان کی الو انگلا تو بخوبی نمایاں ہوجاتی ہے لیکن لفظوں کے اس تام جھام میں بھینس کر قساری

دم بخود ره جاتاب مثال:

"اقبال نے ملکاتِ فطری کو بشری ریاضتوں اور ماورائی بھیرتوں
سے ایک نئی حسین اور لازوال صورت بخشی ۔ شاعر کا طبعاً شاعریا
مفکر کا طبعاً مفکر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ۔ تعجب لؤ دہ توفیق ہے
ہو فطری استعداد کو بشری نعمت بناتی ہے اور غالباً یہی توفیق الہی
انسانیت کو خرص انسانوں کے ہاستوں ہلاک ہونے ہے بچاتی
ہے بلکہ انسانوں ہی کے ہاستہ انسان کوفوزِ عظیم پرفائز کرتی ہے یہ شہ
در شے یدا حمرصدیقی کے خاکوں کا سلسلہ نسب مولوی عبدالحق
کے خاکوں سے ملتا ہے ، مرزا فرصت اللہ بیگ سے دہ کو موں دور نظر آتے ہیں ۔
در شیدا حمدصدیقی نے اپنے ایک بیٹے کا خاکہ" شیخ نیازی" کے
عنوان سے لکھا ہے ہو بہت د بجب اور خیال البیجز ہے ۔ بظاہریہ خاکہ بیجوں

کے یے کھاگی ہے لیکن اس سے بڑے بھی کماحقہ کطف اندوز ہوسکتے ہیں۔
ہونکہ یہ خاکہ دست پر مصاحب نے فود اپنے اندرون کے مطلبے پر لکھا ہے،
اس یے اس میں بے تکلفی اور بے ساختگی کے عناصر بہت نمایاں ہیں۔
بچوں کے یے اس قسم کے مزاحیہ خاکے بہت کارآمد ہوسکتے ہیں کیونکہ
ان سے ان کی سیرت اور شخصیت کی سنٹیل و تعمیر میں بہت مدد مل
سکتی ہے۔ غالباً اب تک کسی اور مزاح نگاد نے بچول کے یے اسس

قسم کے خاکے نہیں لکھے۔

محد طفیل کے خاکوں کو مزاحیہ خاکوں کے زمرے میں تو نہیں رکھا جاسكتاكيكن ان كا انداز بيان شكفته اور لطيف الوتاب ويجوع فيوقع میں وہ بعض اوقات بڑی بلیغ باتیں کہ جاتے ہیں۔ آپ ، جناب ، صاحب ا مكرتم المعظم اور محترم كے نامول سے ان كے شخصى خاكول كے مجموعے شاكع ہوكرالى دوق مے خراج تحسين عاصل كريكے ہيں - ان كومبى رشيد احدصديقى کے طرز کا خاکہ لگار سمجنا چاہیے۔ فرق یہ ہے کہ محد طفیل کے خاکے مکم فرنہیں ہوتے۔ وہ روشن اور تاریک دولوں بہلوؤں کو ساتھ ہے کر چلتے ہیں۔ ازادی کے بعد ابھرنے والے مزاحیہ خاکہ تگاروں میں مجتنی حسین کا نام سرفہرست ہے۔ ان کے خاکوں کے اب تک تین مجموعے آدمی نامہ سوہے وہ مبکی آدی اور چہرہ در چہرہ شائع ہو چکے ہیں۔اس کے علادہ مجی مختلف ادبی رسائل میں ان کے لکھے ہوئے مزاحیہ خاکے اکٹر چھیتے رہتے ہیں۔ مجتبی تحسین تود کتے ہیں کہ خاکہ نگاری اب ان کی مجبوری بن گئی ہے كيونككسى ادبى شخصيت كے متعلق كولى تقريب بغيران كے خاكے كے نا ممل سمجى جاتى ہے۔ چہرہ درجہرہ کے دیبائے میں لکھتے ہیں:۔ "مجه ناچيز برايك دُور ايسائمي گزر چكله جب حيدراً بادادر

وقت کے مکل نہیں سمجمی جاتی تھی جب تک کہ میں صاحب کتا کا خاکہ نہ پڑھوں ،کسی شاعر کا جشن منایا جاتا تو میرا خاکہ جشن کے بالوت میں اسمزی کیل کے طور بر استعمال کیا جاتا ہے۔"

اس کتاب میں بیس مخلف شخصیتوں کے خاکول کے علاوہ خودان کا پنا دلچسپ خاکہ" میری یاد میں بھی شامل ہے جس میں انھوں نے اپنی زندگی اور اینے مزاج وافقادِ طبع کے بارے میں بڑی الوکھی بالیں لکھی ہیں آخسسری

وقت كاايك منظرنه

" بچوں نے انھیں بہت جگایا گرم توم جاگئے برداضی نہ ہوئے۔ جاگ کربھی کیا کربھی کیا کربھی کیا کربھی کیا کربھی کیا کربھی کیا کہ اب دنیا ہیں ان کے بیے کوئی کام بھی توباقی نہیں رہ گیا مقا۔ لتا منگیٹ کرکا گانا وہ سن چکے ہتے ، غالب ادر تکبیر کو بچرھ چکے ہتے۔ بڑے ۔ بڑے غلام علی خال ادر بھیم سین ہوشی کوبھی نہا چکے ہتے ۔ اور تواور اسفیں ایک ہزار رویئے بھی واپس مل نہا چکے سے ۔ اور تواور اسفیں ایک ہزار رویئے بھی واپس مل اور جی کرکیا کرتے ۔ اسکی ایک کتاب میں رکھ کر مجول چکے ہتے۔ ربعلا اور جی کرکیا کرتے ۔ اسکی

مجتبی حسین کاطریق کاراکڑیہ ہوتاہے کہ وہ صاحبِ خاکہ کی شخصیت کا ایک نمایاں بہلو بکڑیتے ہیں اور بھراسی کی مناسبت سے شخصیت کی پرٹیل کھولتے ہیں۔ کو نقطۂ برکار بنالیا۔ اعجاز صدیقی کی شخصیت میں ان کی بیماری کو موضوع سخن قرار دے لیا۔ اسی طرح عمیق صفی کے خاکے میں ان کے چہرے کو، محمد علوی قرار دے لیا۔ اسی طرح عمیق صفی کے خاکے میں ان کے چہرے کو، محمد علوی کے خاکے میں ان کی کم سخی کو، راجند سنگھ بیدی کے خاکے میں ان کے مرائی کی فرر سمیت کو، سجاد ظہیر کی مسکراہٹ کو، صادقین کی غالب برستی کو، کو زیر تبھرہ شخصیات کے اوصاف وکردار کی فقرے بازی کوم کرز بناکر اسموں نے زیر تبھرہ شخصیات کے اوصاف وکردار

کو بڑے سہل اور شگفتہ انداز میں نمایاں کردیا ہے۔ ان کے بہترین خلکے ان کی بہلی کتاب" آدمی نامہ" ہی ہیں یہ ہمنی دورکے خاکوں میں مزاح کا عفرنسبتاً کم ہوگیا ہے البتہ دردمندی اور دلسوزی کے عناصر کسی قدر بڑھ گئے ہیں ۔ کم ہوگیا ہے البتہ دردمندی اور دلسوزی کے عناصر کسی قدر بڑھ گئے ہیں ۔ کا دمی نامسے ایک اقتباس :-

اسی دائے دینے میں وہ نوسلموں کا سابوش و توصلہ دکھتے ہیں۔
ایک بادایک افسانہ لگارنے ان کو اپناا فسانہ سایا تو عمیق حنفی
نے اپنے سامنے اس کے افسانے کے پرزے کروا دیے ۔
میرازراہ احتیاط یہ مہی پوچھ لیا کہ کہیں تمہادے گھرمیں اسس کی فاضل کابی تو نہیں ہے!۔ نفی میں بواب ملا تو یوں مطمئ ہوگئے بصلے ایک بہت بڑا خطرہ ٹل گیا ہو۔ سناہ بصلے ایک بہت بڑا خطرہ ٹل گیا ہو۔ سناہ

ہمیشہ لہو بہان ہوجاتا تھا۔ کہتے تھے یہ خلوص کی نشانی ہے۔ " سالھ

یوسف ناظم کڑت سے قوسین میں فقرے لکھ کرعبارت کی دوانی کو
مجروح کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تغظوں کے اچھے ہو ہمری بھی نہیں ہیں اور
جست عبارت لکھنے سے اکثر قامر رہتے ہیں۔ ذرایہ فقرہ دیکھیے ہو راجندرسنگھ بیدی
کے خاکے میں شامل ہے:۔

گوشت نوری ان کا محبوب مشغله رہاہے۔ کسی مسلمان دوست کے ہاں کھانا کھاتے تو خرور داد دیتے اور کہتے کہ گوشت تو مسلمالوں کا ہی کھانا چاہیے۔ "سلام

اب خدامعلوم برطزے یا فاکر لگارکی لا بروائی جس سے یہ آخسری فقرہ طبیعت کو مکدر کردیتا ہے۔

اُوپر کا اقتباس خصوصی خاصیتی جیسی ترکیب سے قطع نظر ظ انصار کی شخصیت کابہت نفیس مرقع بیش کرتا ہے۔ یوسف ناظم کے خاکول سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو فردگی عموی برکھ لؤے کین زبان پر ماہرانہ قدرت حاصل نہیں ہے اور قوسین کے فقروں سے عبارت کو بگاڑنے کا ڈھنگ بھی ان کو نہیں ہے اور قوسین کے فقروں سے عبارت کو بگاڑنے کا ڈھنگ بھی ان کو

تؤب اتاہے۔ جہاں جہاں وہ ابنی ان کمزور لوں برقا لویا گئے ہیں وہال ان کی عادت می لطف وانساط کے حسین بہلو نمایاں ہوگئے ہیں۔مثلاً "سليمان خطيب حسب معمول خمة ادرا درسقيم حالت من ياستح گئے۔ فرمایا تین دن سے سفر کررہا ہوں ۔ میں نے کہا ٹرین سے آجاتے لو بہتر متعا ۔خفا ہوگئے ۔ بولے کیا پیدل چلا آرہا ہوں اِ یہ کہہ کرسما در گئے کے اطراف مفلرلیے ہے اور برف باری کا انتظار کرنے لگے۔طالب توندمیری نے کھے دلاسا دیا اور کہا پشنہ میں برف یاری نہیں ہوتی تو بولے کھانا کھاؤں گا۔" کا احمد جال یا شاکے تح مرکر دہ خاکوں میں ڈاکٹر عبدالعلیم کا خب ک برعنوان "عليم صاحب" ان معنول ميں اہميت ركھتاہے كه اس مي<sup>ا علي</sup>م ص<sup>ح</sup> کی اندرونی و بیرونی شخصیت کو بهت توبی سے اجاگر کیا گیاہے مصنف عليم صاحب كى ملاقات كاايك مخقر منظرنامه:-\* دولوں ایک دوسرے کو تقریباً پانچ منٹ تک خاموشی سے دیکھ<u>ے۔ ہ</u>ے اس دوران کئی باران کے دولوں کان اور ناک بالکل سرخ ہو گئے۔ غالباً کھھ کنے کا ادادہ کرکے ملتوی کردیتے ہتے ۔ اس خریہ لوبدلا ، داڑھی کھیائی ، سگارکومنہ ہی مندمی گھایا ، ناک کان لال کرکے بولے:۔ كيے! " تم فيع عن كيا" شوكت صديقى صاحب في كراچى سے إينانيا ناول خدا کی بستی آب کی خدمت میں تھیجاہے ا المنول نے جواباً ہاتھ بڑھا کرناول بے الاور اسے گھورنے لگے مزيد عرض كيا" خاكسار كواحد جال يا شاكتيے ہيں ۔" میراً نام سنتے ہی ان کی ناک شرم سے لال ہوگئی لوئے " داقف ہوں اسطاہ احد جال یا شاکے خاکوں کامجموعہ آئینہ"کے نام سے اشاعیت کی منزلوں میں سِمّا مگر شالئے نہیں ہوسکا۔ان میں خاکہ نگاری کی اچھی صلا سی کیونکہ وہ کسی شخصیت کے خدوخال کو بہ آسانی گرفت میں لے پہتے ہے۔

دلیب سنگھ کی گاب "سارے جہاں کا درد" میں فکر تونسوی اور

مجتبی حسین پران کے دوخا کے شامل ہیں ۔ان دولوں خاکوں ہیں دلیب سنگھ
نے اپنے خاص اسلوب میں ان دولوں ممتاز مزاح لگاروں کے نفسیاتی رولوک
کے بعض ایسے گوشے اجا گرکے ہیں جن سے ان کی شخصیات کی دلا ویزی ہیں
کے دورزیادہ اصافہ ہوگیا ہے۔ دلیب سنگھ صرف ظاہری خدوخال ہی نہیں
دیکھتے بلکہ اپنے ممدوح کے اندرون ہیں بھی امر نے کا توصلہ رکھتے ہیں اور

اس کے فکری تضاد کو بھی بڑی سہولت سے ظاہر کردیتے ہیں۔ مجتبی حسین
کے فاکری تضاد کو بھی بڑی سہولت سے ظاہر کردیتے ہیں۔ مجتبی حسین

" میں نے انھیں اشیح پر مانگ کے سامنے کھوٹے ہوکرایسے ایسے لوگوں کی تعریف سے بر مانگ کے سامنے کھوٹے ہوکرایسے ایسے دیکھا ہے جن کی شکل وصورت دیکھ کے بی باندھتے دیکھا ہے جن کی شکل وصورت دیکھ کر دیتے ہیں ہاں بیر خرد میں ہے کہ جب وہ اسلیج سے انز کر آتے ہیں تو ان کی صورت ایک ایسے گواہ کی ہوتی ہے جو ابھی ابھی کسی یاردوست کی خاطر کچہری میں حجود کی گواہی دے کر آیا ہو۔ ان کی صورت دیکھ کر انھیں معاف

قابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ سمجی مزاحیہ فاکد نگار پر انے اور مشاق ادیب
ہیں جبکہ نے مزاح نگار مرف انشائے لکھ کراپنی پہچان بنانے میں کوشاں ہیں اس یے مزاحیہ فاکد نگاری کا سفر کچھ مظہر ساگیا ہے ۔ غالباً اس کی وجہ ادبی سے زیادہ نفسیاتی ہے ۔ فاکد نگار اپنی شخصیت کو تیمچھ رکھ کراپنے ممدول کی شخصیت میں رنگ بھرتا ہے یا دوسر سے لفظوں میں اپنی نفی کر کے اور وں کا اثبات کرتا ہے اور اس کے یے بڑے فارف اور وسیع القلبی کی حزورت ہوتی ہے تو آئے کے صارف سماج کی حزورتوں سے میل نہیں کھاتی سے شک فاکد نگار لازماً

كرنے كوچى جا ہتاہے۔" كله

تصیدہ نگارنہیں ہوتا لیکن موجودہ سمانے کی حزورتیں خاکہ نگارکواس طرف راغب کرنے کی کوششس حزور کرتی ہیں ۔

خاکہ نگاری اور خاص کرمزاحیہ خاکہ نگاری ایساآئینہ ہے جس میں ان ادبوں ، شاعروں اور دانشوروں کے خدو خال محفوظ ہوجاتے ہیں جفوں نے پرورش لوح و قلم میں اپنی زندگیاں عرف کردی ہیں اور ان کا یہ تی بنتا ہے کہ کوئی خاکہ نگاران کے لیسے جیتے جاگتے مرقعے تیاد کردے جس سے آئد انسلیں سجی انفیں اپنے ذہنوں سے محونہ کرسکیں ۔ کیا یہ خاکہ نگاری کا کمال نہیں ہے کہ ڈبٹی نذیراحد آج سوبرس کے بعد، قوبۃ انصوح اور ابن الوقت میں نہیں بلکہ" نذیراحد کی کہانی" میں سانس لیتے اور سودو وزیاں کا حساب کرتے نظر آتے ہیں اور ذاکر صاحب لوگوں کے دلول سے زیادہ رشید احمد صدیقی کی تحریر وں ہیں زندہ ہیں۔

تحریروں میں زندہ ہیں۔ دورِ حاصرہ کے ایک قابلِ ذکرخاکہ نگار الورظہم خال ہیں۔ان کے سابت

فاكون پُرمشتمل كُتاب "مت سهل بهی جالؤ" نیم سنجیده اور نیم مزاحیه فاكون كا ایک ایسا مجموعه ہے جس میں اصول نے اپنے ممدوحین برمختلف زاولوں سے رنگ برنگی روست نیاں ڈال كران كے سارے اندرونی وبیرونی خدو خال اس طرح عیال كردیے ایس كه برخ صفے والاان میں ڈوب جاتاہے گر خاكہ زنگار ایک نیم طنزیہ مسكرا ہے ہونٹوں برسجائے، دؤرسے اپنی فتوحات كاتماشہ دیكھتا رہتاہے۔

مت سہل ہیں جائو" کے بہترین خلکے ڈاکٹرظ -انصاری، باقرمہدی مسن نعیم اور ندا فاضلی کے ہیں جن میں ہمدردی بھی ہے، طنز بھی ہے، حقیقت انگاری بھی ہے اور مان سب نے مل کران کیاری بھی ہے اور دان سب نے مل کران کے تجریر کردہ خاکوں کو بہت دلیسپ اور دلاویز بنا دیا ہے -انورظہیر کا اسلوب بڑا مستحکم کسی حد تک شاعرانہ ، کہیں کہیں ظریفانہ ، لیکن ہر لحاظ سے توانا اور جاندار ہے ۔ نئی نسل میں خال خال ہی لیسے ادیب ہیں ہو انورظہیرخال کی طرح جاندار ہے۔ نئی نسل میں خال خال ہی لیسے ادیب ہیں ہو انورظہیرخال کی طرح

توبصورت ،سجیلی اور دلکش نتر کھنے برقادر ہیں۔ ڈاکٹرظ انصاری کے خلکے سے اقبیا<sup>ں؛</sup>

"اکٹر لوگوں کی زبانی میں نے سنا ہے کہ وہ بے فیض آدمی ہے ۔ ہیں
دور نہیں جاتا ،اسی شہر بمبئی میں ایسے لوگ موبود ہیں جن کی ہستی کا دیا ان
کے شعلے سے دوشن ہے در نہ اماوس کی دات ہوگئے ہوتے ۔ ابنا ذکر اچھا
نہیں معلوم ہوتا مگر یہ اعتراف ضروری ہے کہ مجھے بھی اسفوں نے بار بار
دوشنی کا عسل دیا ۔ ان کی شاباشیاں ، دلداریاں اور دلاسے نہ ہوتے لو

ان خاکوں میں مصنف نے ادبی دیا نتراری کو ہمیشہ ملحوظ رکھلہے اور مختلف شخصیتوں کو اس خاکوں میں مصنف نے ادبی دیا نتراری کو ہمیشہ ملحوظ رکھلہے اور مختلف شخصیتوں کو استحاری خاکہ نگاری ہے مستقبل کی بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ دل میں اتارہ ہے۔ ان کی خاکہ نگاری ہے مستقبل کی بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔

مجتی صین کے بعد نی نسل نے اب تک ایک بھی اعلایا کے کا مسزا ہے فاکر نگار پیدا نہیں کیا تو بعد نی نسل نے اب تکہ خاکر نگاری کے بیے موضوعا کا قبط بڑگیا ہے اغابا گوئی بھی اس کا بواب اثبات میں نہیں دھےگا - مشاہر کے خاکوں کا قبط بڑگیا ہے اغابا گوئی بھی اس کا بواب اثبات میں نہیں دھےگا - مشاہر کے خاکوں کے قطع نظر نیے شخصی نوضوعات برار دو میں بہت کم خاکے تصویی فیرضی خاکوں کی ایک عمدہ مثال ہے ۔ مجتبی صین نے " میدرآباد کا بوذ کرکیا" اور" یونیسکو کی چیتری" بردونہ ایت جاندار خاکے کیسے بیں ۔ اس کے علاوہ ٹائپ کرداروں براان کے خلکے مثلاً ریل منتری" اور جاندار خاکے کیسے بیں ۔ اس کے علامہ نارسا" فیرشخصی خاکوں کے و سیخ امکانات کا بتہ دیتے ہیں ۔ ہمارے موتودہ معاشر ہے موضوعات کی کمی نہیں محسوس ہوگا ۔ احد جال یا شانے بعول ڈاکڑ قررئیس" موضوعات کی کمی نہیں محسوس ہوگا ۔ احد جال یا شانے بعول ڈاکڑ قررئیس" مرز ظاہردار ہیگ اور ستم جیسے مالوس کرداروں کو عصر حاضر کے ہو شر با حاله حالات میں الکر طنز و مزاح میں اظہارا ورتیکنیک کے کچے کا میاب تجربے حاله حالات میں الکر طنز و مزاح میں اظہارا ورتیکنیک کے کچے کا میاب تجربے میں ۔ "علام

خاکہ نگاری چاہے شخصی ہویا غیرشخص نصرف طیز ومزاح کا ایک توبصورت اظہارہے بلکہ اس سے فرد اور شخصیت کی وہ پر یس بھی کھل جاتی ہیں جن پر اخلاق ، تہذیب یا شرافت کے مصنوعی پر دے پڑے ہوتے ہیں۔ طنز دمزاح کے شائقین کے لیے اس فن کی دکشی میں کمی آنے کا کوئی امکان نہیں بشرطیکہ خاکوں میں لطافت ، مزاح اور انسانی ہمدر دی کے عناصرسے اغماض نہ برتا جائے۔

تواشی

له - تودمندی - مطبوعه ۱۹۹۸ - ص - ۱۰۹ ته - آب - مطبوعه ١٩٤٠ - ص-١٥٩ سے ۔ ادب اطبعت لاہور۔ دسمبرا199 - ص - ٣٠ سے ۔ سٹیش محل۔ ص. ۳ ھه۔ گنج إے گرانایہ۔ TMT-00 مطيوعه ١٩٩٢عر ص-١١ ا ١٠٨٠ وه - جره در جره -سك - آدى نامه -الماليان. ذكرنير -فطه ر انتخاب مضامین پاشار اله سارے جال کا درد سطه - طنز ومزاح - تاریخ تنقید -

## مزاحيه سفرنام

مرزا الوطالباصفهانی کالوروپ کاسفرنامه (زمانهٔ سفر ۱۹۹۹ء ۱۹۰۰ء کیکی بزبانِ فارسی "مسیرطالبی فی بلادِ افرنجی" غالباً پهلاسفرنامه ہے ہو اردو میں ترجم کوکر مطبوعہ صورت میں دستیاب ہے۔ارد و زبان میں سخریر کردہ بہلا سفرنامہ عجائباتِ فرنگ"ہے جس کے مصنف اور سف خال کمبل لوش ہیں ہو حیدرا باد کے باشند کے مشفد اور سف فال کمبل لوش ہیں ہو حیدرا باد کے باشند کے مشفد کے باشند کے مشفر ایس مرتبہ ۱۸۴۷ء میں شالع ہوا۔اس کی زبان اور طرزِ بیان برقدامت کا دیگہ غالب سر

انیسوی صدی میں مکھے گئے کئی دیگر سفرناموں میں سرسید کا" مسافران لنہ شبلی کا سفرنامر روم ومعروشام " اور مولانا محد حسین آزاد کا" نگارستانِ فارس " قابلِ ذکر ہیں۔ مولوی محبوب عالم ایڈ بیٹر بیسہ اخبار لا ہور نے ۱۹۰۸ء میں لورب کا سفر کیا تھا جس کی دلجہ ب روداد انتفول نے " سفرنامر کورب" میں بیش کی ہے۔ یہ سفرنامے مرف معلومات مہیا کرتے ہیں۔ ان کی ادبی حیثیت ناقابلِ انتفات ہے۔ آزادی کے موف معلومات مہیا کرتے ہیں۔ ان کی ادبی حیثیت ناقابلِ انتفات ہے۔ آزادی کے بعد اردو کے بعض ادبول نے سفرنام بھی ادب کی ایک صنف کی حیثیت سے اپنی شنام معین کردیا ہے۔ اور اب سفرنام بھی ادب کی ایک صنف کی حیثیت سے اپنی شنام معین کردیا ہے۔

سفرناموں کے فکری جائزوں پر شتمل ڈاکٹر الورسدید کی کتاب اردوادب.

میں سفزنامہ" ۱۹۸۸ع میں لا ہورسے شائع ہوئی۔ اسی موضوع بردوسری کتاب ڈاکٹر خالد محمود کی ہیں۔ ایجے۔ ڈی کی تھیسسس ہے ہو"اردوسفرناموں کا تنقیدی جائزہ "کے نام سے امہی حال میں زلور طبع سے آراستہ ہوئی ہے جس سے بتہ جلتا ہے کہ اب سفرنامہ دگاری مبھی اردونٹر کی ایک مستقل صورتِ اظہارہے۔

ابنِ انشا ہو ابنی دل نشیس شاعری آدراد بی مزاحِ لطیف کی وجہ سے شہور ہیں ، حبب سفرنامہ نگاری کی طرف متوجہ ہوئے تواسخوں نے سفرناموں ہیں بھی مزاحیہ اسلوب کی داغ بیل ڈالی اور اس طرح اردو میں خاص مزاحیہ سفرنامہ نگاری کا آغاز ہوا۔ ابنِ انشانے ہو پودالگایا متفا وہ اتنا بار آور ہواکہ اب اردو میں مزاحیہ سفرنامے ، مقدار اور کیفیت دو توں اعتبار سے بڑی اہمیت اختیار کرتے جارہے ہیں اور اس ضمن میں برابر

اضافے ہور ہے ہیں۔

سنجیدہ انداز میں کھے گئے سفرناموں کی بہ نسبت مزاحیہ سفرناموں میں قاری کی دلیجی بہت بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس قسم کے سفرناموں سے وہ مذھرف ملکوں کے تہذی اور ثقافتی منظرناموں سے واقف ہوجا تا ہے بلکہ مزاحیہ اسلوب کا پڑکھارنگ بھی اسس کے ذہن ودل کومنور کردیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مزاحیہ سفرناموں کی مقبولیت کا گراف برابر اونچا ہوتا جارہ ہے اور مزاح تگار مصنفین نیت نے زاولوں سے اینے

مغ نلمے ترتیب دے دہے ہیں۔

مزاحیہ سفرنامہ نگاری کازیادہ وقیع کام تو برِصغیر کے دوسرے حصتے ہی میں ہواہ کے یونکہ وہاں الدومصنفین کو بھی بیرونی ممالک کے اسفاد کے زیادہ مواقع میتر بیں اور وہاں مزاح نگار بھی زیادہ ہیں لیکن اپنے ملک میں بھی اس صنف کے سفین بیں اور وہاں مزاح نگار بھی کئی عمدہ اور دلچہ ب مزاحیہ سفرنا موں کا جائزہ لیتے ہوئے سب سے پہلے ابنِ الشاکانام ہی مزاحیہ سفرنا موں کا جائزہ لیتے ہوئے سب سے پہلے ابنِ الشاکانام ہی ذہن میں آتا ہے کیونکہ وہی اس صنف ادب ارب کے موجد ہیں ۔ان کے پانچ مزاحیہ سفرنا میں اتا ہے کیونکہ وہی اس صنف ادب کے موجد ہیں ۔ان کے پانچ مزاحیہ سفرنا میں ابن بطوطہ کے تعاقب میں ، دنیا گول ہے ، آوارہ گردکی ڈائری ، نگری گری

امسافراور چلتے ہولتہ جین کو چلیے. شائع ہوکرمقبول ہو چکے ہیں۔ ابن انشا نی خصوصیت بیرہے کہ وہ حب مسی غیرملک کے تہذیبی اور سماجی عناصر کو اجا گر کرتے ہیں تو تؤدانے ملک کے معاملات کو بھی نہیں سےولتے اور بعض اوقات دولوں کے تقابل میں ان کی تحریر قدرے طنزیہ دنگ اختیاد کرنیتی ہے مگریه طنز ہونکہ مزاح کی شبنم سے نموحاصل کرتلہے،اس بے اکٹر غیرمحسوس طریقے سے قاری کے ذہن ودل کو متا شرکردیتا ہے اوروہ نطف وانساط کی اہروں میں كھوجا آہے۔ان كااسلوب بڑا فوشگوار ، جاندار اور لطيف مزاح كى چاشنى سےملو ہوتاہے۔ وہ چوٹے جھوٹے جلوں میں بڑے کام کی باتیں کہ جلتے ہیں۔ بقول مشتاق احداد سفى ابن انشاكا اسلوب وأمنك نيابى نهين، ناقابل تقليد مبي سيز ابن انشلنے اپنے مختلف اسفار کے نتیجے میں اس صدی کی جیٹی اورسالوی دہائی میں مشرقی اورمغربی مالک کی تدنی زندگی کے جو مناظر خلق کیے ستے،اب اگر ج ان میں بہت کچے تبدیلی ایک ہے، تاہم ان کے پیش کردہ نقوش کی تاریخی اور ہے۔ نبی الهميت عالكارنهيس كياجاكتااوران سے تقريباً سارى دنياكى ترتى كيفيت اور كميت كالبخولى اندازه لكانامكن ہے۔مثلاً "آج كل منيلا (فليائن) كے اخبارول ميں موضوع بحديث دوباتيں ہيں۔ ایک نؤرده فروشی کو قومیلنے کامسئلہ دوسے منیلا شہرک گندگی۔ ساہ انڈونیٹ یانیا نیا آزاد ہوا تھا۔ صدر سوئیکارلؤکے یاس حکومت جلاتے کے بیے دولت بھی نہ سازو سامان اور نہ ماہرین کی طیم ۔ اس بے سروسامانی میں حکومت چلانے کا ماجرا ابن انشانے صدر سوئیکار لؤک زبانی بیان کیاہے۔ "میری کابین کے ایک عالی مقام رکن نے ساترا ہے او سیرسونااور تیس میر چاندی اسمگل کی اور اس سے ہمنے بیس ہزار ورد اول کی قیمت چکادی ۔ یہ صاحب جن کانام میاں عنی مقا ، ہالینڈو الے اتفیں چھٹے ہوئے بدمعاش کے نام سے یاد کرتے سے لیکن ہماری کابینہ میں ان

کانقب وزیراقتصادیات تھا۔"تھ

ابن بطوط کے تعاقب میں" ایک دلجیپ مزاحیہ سفرنامہ ہے کین اس
میں ابن بطوط کانام محض برائے بیت ہے۔ ظاہر ہے کہ ابن بطوط فرینکفرٹ اور
بران نہیں گیا ہوگا جبکہ ابن انشاان دولؤں جگہوں کے علاوہ لندن اور جاپان بھی
گئے۔ فرینکفرٹ میں ابن انشا کے لوچھنے بر ان کی ترجمان خالون نے بتایا:
"اس کے نام کامطلب ہے دیجھ کا بچے ۔ فوراً نظیراکر آبادی یاد آئے
دہ ہوتے تو ان کو بچاتے ۔ بہر حال یہ نابت ہوا کہ جرمن لوگ حقیقت
شناس ہیں ۔ ہماری طرح نہیں کہ اندھے کا نام نین سکھ رکھ دیں۔ چونکہ
شناس ہیں ۔ ہماری طرح نہیں کہ اندھے کانام نین سکھ رکھ دیں۔ چونکہ
مان خالون کا کھانا بینا بھی ہمارے کھاتے میں ہوتا ہے، لہذا یہ ہے تاشہ
طرح طرح کی دائن بیتی ہیں اور نہیں ایبل جوس بلاتی ہیں کہ یوفر شکفرٹ

افغان ایک جنگوی افغان ایک جنگوی اور کا جرچاکم ہی ہوتا ہے۔افغان ایک جنگوی قوم ہے۔ ان کو آلات حرب و حزب سے زیادہ اور کوئی جزنہیں ہوتا ۔ بقول ابن انشانہ سے دہاں کی ترقی زندگی میں علم وادب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ بقول ابن انشانہ فرہاں نہ مصقف ہوتے ہیں ذہرا تیویٹ جیابہ خانے۔ اگر (بغرض محال)

میں نے کوئی کتاب لکھ ہی دی تو وہ اشاعت کے لیے سرکاری محکم کو پیش کی جاتی ہے ۔ وہاں سطونک بجاکر دیکھا جاتا ہے کہ کتاب میں کو پیش کی جاتی ہے ۔ وہاں سطونک بجاکر دیکھا جاتا ہے کہ کتاب میں کے پیسے لے کرکتاب جیاب ویتی ہے اور مصنف کو دے دیتی ہے اور مصنف کو دے دیتی ہے اور مصنف کو دے دیتی ہے جاتا ہے ۔ ابن کتا ہوں میں سے کچھ لو شائقین لے جاتے ہیں ابقیہ بنیا ہے جاتا ہے ، ہوا اس کے اور اق میں جلخوزے اور اخروث باندھ کرفروث جاتا ہے ، ہوا اس کے اور اق میں جلخوزے اور اخروث باندھ کرفروث کرتا ہے ۔ ابن انشا کے ایک دوست کے قول کے مطابق اس انتظام میں فائدہ یہ ہے کہ قار کین بہودہ شاعری کے مجموعوں اور رنگیلے میں فائدہ یہ ہے کہ قار کین بہودہ شاعری کے مجموعوں اور رنگیلے

ناولون سے محفوظ رہتے ہیں۔"

اوول میں ابن انشا کا اسلوب بہتم زیر بسے آگے نہیں بڑھتا مسگر فکر ونظر کے بہت سے زا ویے روشن کر دیتا ہے۔ وہ اپنے سفرنا موں میں باقباعدہ برتیب و شظیم کا اہتمام بھی نہیں کرتے بلکہ حرف تا نثرات قلم بند کرتے ہیں۔ انتخاص واست یار سے زیادہ سروکادان کو اس ملک کی مجموعی تہذیب اور تمدن سے ہوتا ہے۔ بہاں کے وہ مسافر ہوتے ہیں۔

عطام الحق قاسمی کی کُتاب "خندِ مکرد" میں لا ہورکا ایک خیالی سفرنامہ شامل . ہے جس میں لا ہورکی سماجی اور ترتی نزندگی برطنز دمزاح کے بیرائے میں روشنی ڈال گئی ہے اور اس کی خامیوں اور لوالعجبیوں کو ایک غیر مکمی سیاح کے زاویۂ نظرسے

واضح كياكياب،مثلاً:

"قیام با ہورکے درمیان میری ملاقات عاشقوں کے ایک گروہ سے بھی ہوئی ۔ انفول نے یہ ملاقات کسی وفدکی صورت میں نہیں کی بلکہ مجھان سے انفرادی ملاقا توں کا موقع ملا اور میں نے ان میں سے ہرایک کو ابنی جگر منفر دخصوصیات کا مالک پایا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ان کے داستے کی سب سے بڑی رکا وی مجبوب کے اہل خاندان اور ان سے بھی زیادہ اہل محلہ ہیں ۔ اہلِ محلہ اپنے محلے میں کسی دوسرے محلے کے عاشقوں کے داخلے کو ایس نہیں کرتے ۔"

عطارالحق قاسمی کاسفرنامہ" شوقِ آوادگی" ۱۹۹۴م کی تصفی ہے۔ اسٹوں نے امریکہ ،ڈنمادک، ہجرمنی ، فرانس ، ترکی کایہ سفر ۱۹۹۰ء میں محض شوقِ آوادگی کی فاطر کیا سفا جبکہ ان کے پاس سفر کے اخراجات کے یے واجبی رقم بھی نہیں بھی اس سفر میں ان کا مطبح نظر ملکوں ملکوں کے انسا اور اور ان کی معاشر تی و ترتی فی ذری کی کامطالعہ سفارالحق قاسمی کے اس تفصیلی مطلعے میں فرانس کی دوشیزہ زول بھی ہے ، ان کے قربی دوست ارشد کی نک بیر بھی ہوی ایس بھی ہے ہو محض کس

ہے منگامہ آرا ہوئی کہ مہمان آدھی رات کو کیوں ان کے گھرآ یا ہے ، بیپیول کے گروہ کی ارسلاا ورماریا بھی ہیں اور جان بھی ہو بقول قاسمی :۔

"عریاں حالت میں میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ تاہم اسے شرم وحیا کا
کچے نہ کچے ہاس حزور سقا کیونکہ اس نے بہر حال اپنا سیاہ جشم نہیں آبادا سقا "
جرمنی کے شہر میونے کا "بلید دی ہائم" اگرایک طرف پاکے تائی تارکین وطن کی دردناک کہانی کا منظر نامہ بیش کر تلہے تو دوسری طرف استبول کا بازار حسن، وطن کی دردناک منظر دکھا تاہے ہوشاید وہ ہے جہ بنجرا نما کیبنوں میں بیچی برہنہ عور توں کا وہ دردناک منظر دکھا تاہے ہوشاید دنیا بھر میں بیھی ہوئی بے شمار خور توں کا مقدر بن چکاہے ۔

عطااً لئی قاسمی کامطالعہ گہراا درانسان شناسی کاملکہ قابل لیاظہے بزاتیہ اسلوب جس میں اکٹر طنز کی جاشنی سموئی ہوتی ہے، ان کی سخریروں کوزیادہ جاذب نظر اور دکش بنادیتا ہے۔ مثلاً جس فضائی کمپنی سے قاسمی نے ٹکٹ حریدا، اس کے بارے میں مشہور ساکہ ان کے باس ہو طیادے ہیں، دنیا کے بہت سے عجائب گران کی تاریخی اسمیت کے بیش نظر، انھیں خرید نے کے یہ کے بینی سے گفت وشنید کر ہے ہیں۔ اسمیت کے بیش نظر، انھیں خرید نے کے یہ کی سے گفت وشنید کر ہے ہیں۔ اب سے کا حال:۔

"بہازی ہئےت کذائی، کرائے میں غیر معمولی رعایت اور اوپر سے بینی کا فضائی نمینیوں کی انجمن کارکن مرہونا، یہ ایسے امور سے کر محرور دل اشخاص کواختلاج قلب بختنے کے یہے کافی ہتے۔ اوپر سے جب ایئر ہوسٹس نے ہزاروں فٹ کی بلندی ہر، پرواز کرتے ہوئے جہاز گیں لگنے کی باتیں شروع کیں اور وہ بھی اس صورت میں کہ نیچے بحرالکاہل مٹا مٹیں مارد ہا ہو، تو یقین کیجے کرالکاہل مٹا مٹیں مارد ہا ہو، تو یقین کیجے کرالکاہل مٹا مٹیں کا استے میں کہ نیچے بحرالکاہل مٹا مٹیں کا درتے مرائے ہوں کی جارہی ہو۔ سکے کہا ہے سورہ ایسین کی تلادتے کی جارہی ہو۔ سکھ کسی شخص کے سر ہانے سورہ ایسین کی تلادتے کی جارہی ہو۔ سکھ ایک مقام پر ہیں وں سے اینے ہاں کی عورتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ایک مقام پر ہیتیوں سے اینے ہاں کی عورتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

"ہمارے یہاں کی عورتیں تواس معلیہ میں مردوں سے دوجارہاتھ آگے ہیں۔ اِدھر شادی ہوئی اور اُدھر ہم نے دیکھا کہ انجی خاصی لوکیوں نے تؤد کو بڑی بوڑھیوں میں شار کرنا شروع کردیا۔ جنانچہ ان کے جندسال تو دو لھے کے ساتھ تو دو لھے کے ساتھ سے ہوتی ہے۔ ہوھے

عطارا لحق قاسمی کا اسلوبِ بیان بہت دلیب اور جاندار ہوتاہے۔
اکٹر بیج داراور مرکب جلوں میں وہ بڑی بلیغ باتیں کہہ جاتے ہیں لیکن ساتھساتھ وہ
بنجابی محاوروں، کہاوتوں اور بنجابی کے مخصوص فقردں کے استعمال کے بھی شاکق
ہیں جس سے ان کا مافی الضمیر تو بخوبی ادا ہوجا تاہے لیکن معیاری اردو زبان کے شائقین
کو اس سے کسی قدرگرانی محسوس ہوتی ہے ۔قاسمی کا ایک اور سفر نامہ گوروں کے
دیس میں "کافی شہرت رکھتاہے، جس میں ان کا مخصوص فن خاصی بلت داوں پر
دیس میں "کافی شہرت رکھتاہے، جس میں ان کا مخصوص فن خاصی بلت داوں پر
دیس میں "کافی شہرت رکھتاہے، جس میں ان کا مخصوص فن خاصی بلت داوں پر
دیس میں "کافی شہرت رکھتاہے، جس میں ان کا مخصوص فن خاصی بلت داوں پر
دیس میں "کافی شہرت رکھتاہے، جس میں ان کا مخصوص فن خاصی بلت داوں پر
دیس میں "کافی شہرت رکھتاہے، جس میں ان کا مخصوص فن خاصی بلت داوں پر

مزاحیہ سفرناموں کے باب میں شفیق الرحمٰن کانام بھی قابلِ ذکرہے۔ وہ چھوٹے جھوٹے فقول میں تطف وانساط کا بہت سامسالہ فراہم کردیتے ہیں اور بیجیدہ معاملات کو بھی بہت سہولت سے بیان کردیتے ہیں ۔

کرنل محدخال نے اپنے سفر اور ب اور سفر ایران و ترکی کی داستان ابر سلامت روی میں رقم کی ہے اور مزاج یہ سفر نام دنگاری کا تق اداکر دیا ہے۔ یہ سفر ۱۹۲۹ء میں کیا گیا سفا اور کتاب ۱۹۷۵ء میں شائع ہوئی مگر چینے ہی ہاستوں ہا تھ لگئی کیونکہ اس میں مصنف کا اسلوب بیان ایک نے ادبی ذائقہ ہو مرف مشتاق احمد اوسفی کے دستر خوانِ فصاحت پر ہی میتر آسکتا ہے ایک ایسا ذائقہ ہو مرف مشتاق احمد اوسفی کے دستر خوانِ فصاحت پر ہی میتر آسکتا ہے نکی خوانِ تکام ہے فصاحت اس کی ، حالا نکہ خود مصنف اس کو "محض حلقہ یا رال میں ایک یارکی داستان طرازی سے موسوم کرتے ہیں ۔ "
میں ایک یارکی داستان طرازی سے موسوم کرتے ہیں ۔ "

Scanned with CamScanner

يه شاكت اسلوب ديكهي :-

" بچرجلد ہی یعنی ستمبر ۱۹۲۵ میں ہماری مشرقی سرحد بروا گھر کے قریب ہمارے ہمارے نے ایک اور تقریب کا اہتمام کردیا جس میں باقی فوج کے ساتھ ہم بھی مدعو سقے ۔ اصل تقریب تو فقط ستر ہدن جاری رہی سیکن تقریب کے پوسٹ مار ٹم میں تاشقند کی فنی امداد کے باو تو د کم و بیش مین سال گزرگئے ۔ " ملاہ

محد خال کایہ سفر کرا چسے بیروت ، جنیوا ، لندن ، بیرس ، فرینکفرٹ ،
است بول اور تہران جیسے شہروں پرشتل تھا۔ اسفول نے اپنے سفر لامے میں عسام رو لیوں کے برعکس وہاں کے جغرافیائی اور تاریخی حالات بیان کرنے سے اجتناب کیا ہے۔ البتہ وہاں کی سماجی زندگی اور اس سے کہیں زیادہ ان ملکوں کی عور تول اور مردوں کی نفسی کیفیات کو بڑے رنگین اور تو بصورت لیکن مزاحیہ اسلوب میں بیان کیا ہے۔ ہوان کی انسانی فطرت شناسی کی عمدہ مثال ہے اور یہیں سے ان کا سفرنا میں انسانی فطرت شناسی کی عمدہ مثال ہے اور یہیں سے ان کا سفرنا میں دیگر اقسام کے سفرنا موں سے الگ ہوجا تا ہے۔

برسلام تردی میں دوباتیں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ایک توان کی مردم سنناسی کا ملکہ جس میں ان کی تواتین شناسی بھی شامل ہے اور دوسرے ان مردم سنناسی کا ملکہ جس میں ان کی تواتین شناسی بھی شامل ہے اور دوسرے ان پری وش کا اور ہیر بیان اپنا والی بات ہے ۔ ان دولؤں کے فوش گوار امتزاج نے اس سفرنامے میں ہو ماور اکے سخن بات پیداکر دی ہے ، اس کی توقع کم از کم ایک فوجی کرنل سے نہیں کی جاسکتی تھی لیکن محدخاں کرنل بھی ہیں اور فطر آ ایک شگفتہ فوجی کرنل سے نہیں کی جاسکتی تھی لیکن محدخاں کرنل بھی ہیں اور فطر آ ایک شگفتہ فوجی کرنل سے نہیں کی جاسکتی تھی لیکن محدخاں کرنل بھی ہیں اور فطر آ ایک شگفتہ فار اور خوشگوار اصافہ ہے ۔ اس سفرنامے میں محدخال نے پور پی مالک کی تواتین کے مرف محدخال نے پور پی مالک کی تواتین کے مرف SINAP SHOTS ہی نہیں پیش کے بلکران کو معاشر ہے کی دوزم و زندگ کے آئینے میں بھی دیکھنے اور دکھانے کی کا میاب کو شش کی ہے ۔ مثلاً وہ اپنے ملک کی

ہوائی میزبالوں (ائر ہوشس) کے بارے میں لکھتے ہیں:۔ " ہوسطیس دوقسم کی ہوتی ہیں ،ارضی دسادی ۔ ارضی یعنی گراؤنڈ ہوش ا نازی شکل وصورت کی ہوتی ہیں یعنی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ، برہیر گار لگتی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہوئے دل نیکی کی طرف ماکل ہوتا ہے دنیا فانی معلوم ہوتی ہے اور ان کی صحبت میں ہوائی جہانے ہے ا نزدیک ترین مسجد میں بھاگ جانے کوجی جا ہتاہے سادی ہوشیں جہاز بریا نی جاتی ہیں اور ان کی تاثیر بالکل مختلف ہوتی ہے۔ان کی ہم سفری سے یاد الہی میں تو نمایاں کمی آجاتی ہے ،البتہ ان کے قرب سے تونید نؤن میں معتدب اضافہ ہوتا ہے اور ان کی معظر سانسوں کے طفیل، ہوائی جہازک ایر کنڈیٹ ننگ کے باو ہود ، زندگی میں حرارت آتی ہے اور پر جلتی بھرتی رہیں تو دنیا رہنے کے قابل معلوم ہوتی ہے۔ بوڑھے اور معادی مرکم سینیرافسرمبی ہوریٹائرمنٹ کے دبانے برکھو ہوکرا خری سرکاری دورے پر نکلے ہوتے ہیں اباریار گھنٹی کا بٹن دیاتے ہیں اور بار بارسنگتریاں طلب کرتے ہیں اور اس بہانے اپنی ہلی مجللی میزیالوں سے نوش وقت ہوکراین ہم عمراور ہم دزن بیگات ہے ہیں الر فٹ کی بلندی بروقفہ نجات مناتے ہیں ۔ اسکہ

کی چیز برآمدنہ ہوئی۔ بیر انگریزی آزماکردیکھی لیکن اب کے بوابی بوجھاٹ ناقابلِ فہم ہی نہ تھی کچے غیر متبرک بھی تھی۔ پتہ جلاکہ صرف یونیفارم پاکستانی ہے، اندر لڑکی لبنائی ہے۔ ایسی لڑکی پی آئی آئے۔ کے کس کام آتی تھی یہ راز خداوندان پی آئی۔ اے کو معلوم تھا یا تؤد خداوند کو اور اس وقت دولؤں سے رابط مشکل تھا چنا نچہ ہم شکم میں شکوہ دیائے آگے لکل گئے۔" مدہ

معمولی واقعات کے بیان میں ادبی صوصیت ہے۔ تو مشاق احمد لوسفی تخلیقی شان بیدا کردیا محد خال کے اسلوب کی ایسی خصوصیت ہے۔ تو مشاق احمد لوسفی کے علاوہ اور کسی کے حصے میں مشکل سے آئی ہوگی ۔ دورانِ سفران کی لگاہ مضا عمول کے عجائبات پرمرکوز نہیں رہتی بلکہ انسانی فطرت کے عجائبات کو دریافت کرنے اور ان سے بطف اندوز ہونے کی مسترت پرمرکمز رہتی ہے ۔ ان کے سفر نامے کہ تھیم ملکوں ملکوں میں انسان کی بیرونی اور اندرونی ساخت کا مطالعہ ہے مگریہ ایک سائندا کا معروضی مطالعہ تہیں ہے بلکہ ایک توش مذاق انسان اور ایک با ذوق مزاح نگار کا مطالعہ ہے ہو اپنے آئجکٹ کی ساری پریس اس طرح کھول دیا ہے کہ آب اس کی برخیال باریک بینی اور معنی نیز تبستم ریزی کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے ۔ بدایں ہم وہ انسانی جذبات اور اس کی خلقی قولوں کا احترام کرتا ہے اور طز و تضی سے دائن مشاہدہ سے دائن کے مشاہدہ سے دائن کے داد دیے ۔ بیروت ایئر لورٹ کا یہ منظر محدخاں کی نگا ہوں سے دیکھیے اور مصنف کے مشاہدہ سے دیکھیے اور مصنف کے داد دیے ۔ بیروت ایئر لورٹ کا یہ منظر محدخاں کی نگا ہوں سے دیکھیے اور مصنف کے مشاہدہ سے دیکھیے اور مصنف کے مشاہدہ سے دیکھیے داد دیے ۔

"اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک درازریش، جبہ پوش، دردیش صورت ادر آبنوس دنگ بزرگ کو دیکھیں جو اپنی دراز آستین بازو کو کو ، دو ہے آستین سے قبا، شباب آگیں ، کا فرادا ، لالر دخوں کی کرمی ڈائے دنیا د مافیہا سے بے برداعین ڈیار چر ہال کے بیج اسھیں گدگدااور خود بہنا دہا ہو تو آپ مان میں گے ؟ ہم نے اسھیں دیکھا تو حزور لیکن مانے مے صاف الکارکردیا۔" مق

سفرنامے کے ہرباب میں اسفول نے کڑت سے ذیل عنوانات بھی دیے کھے ہیں جن سے ہرواقعہ دوسے واقعات سے ندحرف متمیّز ہوکرالگ ہوگیا ہے بنكه بعنوانات بذاب ثؤدندرت فكرونظرك جيوشے جيو هے آيئے نظرانے سكتے میں ۔ اوں سمجھنا بیا ہے کہ ہرعنوان کے تحت محدخال نے ایک نٹری نظم لکھی۔ ا وران بے شار نٹری نظموں کے مجموعے کو"ب سلامت روی" کا نام دے دیاہے مگر رے کریدوہ نٹری نظمیں نہیں ہیں ہو آجکل کے بعض شعرار نیاز فتحیوری اور ل۔ احد کے ا یجاد کردہ ادب لطیف کی ہروڈ اوں کی شکل میں لکھ کررسائل میں کڑے سے شائع كرداره بي محدخال كى نتريس بؤسيجاد اور رجاؤب اس كاعتر عتير مبى اگرادب اطبیف کے متوالوں کو میتر آجائے تو شاید نٹری نظم بھی اردوکی ایک زندہ روایت بن جلئے۔اس جلہ معترضہ کے بعد کتاب کے چندعنوانات برہمی نظر ڈال لی جاتھ المر محد خال کی تیکنک کا تھوڑا بہت اندازہ ہوجائے گا۔ سوئٹزرلینڈ جسن ازل کی الدو فراغة وكتاب، يرلون كاسايه بوكيا ، بالم آئے بسومور من ميں ، يه نه محى مادی قسمت، میرتقی میرانفیندی مین بن یادال کس کاری ، یه نگرسوم تبدلواگیا، بازی گاہ عالم بیروت، شاید میمی مخوالوں میں ملیں ایر صحابہیں رہتاہے ایک لیٹ نازه ناول كى اسبره وكل كهال سے آئے ہيں، عشّاقِ لندن كا قبله وغيره وغيره \_ ہے اور مرائٹن کے ساحل کا زندہ استحرک اُورٹو بصورت ﴿ ظَارِنامه مصنف نے بڑے شوخ ونگول سے سجایا ہے جس کا کھیے اقتباس اس تباب میں گل افشائی گفتار کے عنوان کے تحت دیاجا جا ہے۔ اس میں شک نبیس که محد خال کااسلوب بهت جاندار ، تؤش اطوار اور توانا ... ته مدوه زبان کے تخلیقی استعمال مربوری قدرت رکھتے ہیں اور فارسی وارد و کے شعرف :: بای سے نہیں بلکہ بنجابی اور لوک لڑیے ہے بھی استفادہ کرکے نی بات بیدا کی نے کا ہنر جلنے ہیں - اردوزبان پر ان کی گرفت مضبوط ہے اور پنجالی ہونے

کے باو ہودوہ اردو کے معیار و میزان سے ماہرانہ واقفیت رکھتے ہیں۔ صرف و کنولاً صحت، محاوروں کے برمحل استعمال اور جملوں کی آراستگی پروہ خاصی توجہ حرف کیتے ہیں۔ اسی یے ان کی تقریر کا ہرفقرہ ترشا ترشایا اور جست و درست برآ مدہوتا ہے ان کی نٹراعلی درجے کی ادبی نٹر میں شمار کے جانے کے لاکتی ہے۔ ر

زنده دِلانِ سِيداً باد کورک نريندر لوسم کاسفرنام " ہوائی کو بسب ' اسلوعه ۱۹۸۹ء) ان کے سفر امریک کی داستان ہے۔ مصنف نے یہ سفر ۱۹۸۹ء ۱۹۸۹ء بیل بائی پاس سمرجری اور اپنی بیگر کے موتیا بند کے آبریشن کے لیے کیا ہما اس یے اس سفر نامے کا بڑا صحبہ اسفی دوبالوں سے متعلق ہے۔ البتہ اسفوں نے اسے مزاحیہ اسلوب میں لکھا ہے جس سے قادی کی دلجہ بی برابرقائم دہتی ہو ہے۔ دونہ یہ سفرنامہ اگر سنجیدہ اور سپاط اسلوب میں لکھا ہے آبالو بالکل ہی بے نتیجہ رہتا۔ یہ سفرنامہ اگر سنجیدہ اور سپاط اسلوب میں لکھا ہے آبالو بالکل ہی ہے نیز رہتا۔ اجھتے ہوئے دیمارکس پر ہی اکتفاکیا ہے۔ کچھ تاریخ ، کچھ جغرافی ، کچھ سے ، کی مسے یہ سفرنامہ مرتب ہوا ہے۔ ان کو امریکی لوگوں ، مردوں ، عور لوں اور پچور آبو کی سے یہ سفرنامہ مرتب ہوا ہے۔ ان کو امریکی لوگوں ، مردوں ، عور لوں اور پچور آبو شاید قریب سے دیکھنے کاموقع ہی نہیں مل بایا ہے اس یے ہوائی کو میس محفل امریکہ کا ہوائی نظارہ بن کر دہ گیا ہے۔ مزیندر لوسم کے مزاحیہ اسلوب کو بسس فنیں ماروائی نظارہ بن کر دہ گیا ہے۔ اس میں ماورائے سخن کسی بات کی تلاست میں فضول ہوگی۔

"امریکہ میں ہرشخص اس لحاظ سے نوش حال ہے کہ اس کی گزر لبسر آسانی سے ہوجاتی ہے لیکن سے کیا آبرد کے عشق جہاں عام ہوجفا اس امیری سے کیا فائدہ جس سے ہم دوسروں کی غلامی نہ خرید سکیں ا ان بررعب نہ جا سکیں ان کو دھمکی نہ دے سکیں ؟ ہیں یہ سن کرقدرے شرمندگی بھی ہوئی کہ امریکہ میں ہوشخص ہاری تنخواہ کے برابر کماتاہے، اسے سرکاری طور برغریب سمجھاجاتا ہے اور حکومت
اس کی مدد کرتی ہے۔ بھر ہم نے شرم کو ایک طرف رکھ کر در تؤامت
کی کہ ہمیں بھی ایک فارم مہیا کیا جلئے تاکہ ہم بھی مالی امداد کے لیے
عرضی دے سکیس لیکن ہمیں ہواہ ملاکرایسی امداد دہاں کی حکومت
عرف امریکن شہر اول کو ہی دیتی ہے۔ جرت ہے کہ اتنی دو لہ ت
اور اتنی تنگ نظری ا خیر ہم نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ امریکن
معیاد سے ہم بے شک غریب ہیں لیکن اپنے ملک میں تو ہم بھی
خیر میں میں ایس کی ایس کو تسلی میں تو ہم بھی

مزاح کے ساتھ کہیں کہیں طز کا پہلو بھی ابھرتا ہے ہو عموماً ہندوستان اور امریکہ کے تقابل کا نتیجہ ہے تاہم یہ اردو کے قارئین کے یے خاص طور سے

قابلِ لَوْجِہے۔

" بعض شہرا بنی بساط سے زیادہ بھیل جلتے ہیں۔ نیویارک کا مجی یہی حال ہے۔ جاروں طرف شہر ای شہرا لوگ ہی لوگ' گنجان آیادی، رش ، شوروغوغا ، غلاظت ، بدلو، پؤری، ڈکیتی ، قبل ، یہ سب چیزیں ہندوستان میں بھی کٹرت سے دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ بیشک ہمیں ان کی عادت ہے سکین بھر بھی یاتی مرغوب نہیں کہ بیرونی سفر میں بھی ان کے بغیر گزارہ نہ ہو۔ "سلاہ موائی کو بمبس مجموعی طورسے ایک اوسط درجے کا مزاحیہ سفرنا۔

جس میں قاری کو کچے دلچہ عنام حزود مل جائیں گے۔ اردو کے ایک اور مزاح نگار دلیپ سنگھ کا سفر نامہ آوارگی کا آشنا ا ۱۹۹۸ء میں شائع ہواہے ہوان کے نارو ہے، ڈیمارک اور لندن کے مختم اسفار کے حالات پرمشتمل ہے۔ کی طور پراس کو مزاحیہ سفر نامہ تو نہیں کہا جا سکتا مگر اس میں جا بہ جالیسے لیطیفے اور بذار سنجی کے فقرے صرور مل جلتے ہیں جن سے حظوا نبساط کی ہر دوڑ جاتی ہے اور ان کے لطف بیان سے فرحت حاصل ہوتی ہے۔ سفرنامے کے بہت سے اجزار اسفی واقعات وکیفیات سے ماثل ہیں ہورام تعل کے نادوے کے سفرنامے میں موہود ہیں تاہم اس میں کچھ نے گوشے بھی ہیں ہودلیب سنگھ کی اپنی شخصیت کے تو اسے سے قابل توج بن گئے ہیں۔ مثلاً :۔

جمن مردر نے نو جوان دلکش خاتون الواکی تعرایف میں اردو کے دو تین شعر پڑھ دیے، شکرانے کے طور پر الوانے سیشن کے اختیام پر ان کوایک لوسردیا۔ میں نے بھی موقع غنیمت جان کرکہاکہ میں نے بھی دل ہی دل میں آپ کو بہت داددی تھی ۔ الوانے جواب دیاکہ میں نے بھی دل ہی دل ہی دل میں آپ کو بوسب دیاکہ میں نے بھی دل ہی دل میں آپ کو بوسب دیاکہ میں نے بھی دل ہی دل میں آپ کو بوسب دیا کہ میں نے بھی دل ہی دل میں آپ کو بوسب دیا کہ میں نے بھی دل ہی دل میں آپ کو بوسب دیا کہ میں ا

پروفیسراندرناسے تؤہدری کے بادسے میں لکھتے ہیں ہ۔
"اکھوں نے مجھے لوگائی تعلیم تو نہیں دی مگرمیری صحبت کا اس
طرح خیال رکھاکہ جیسے ہی ان کے اوسلوا نے کا خاص مقصد ہوتا
ہرتسم کی دوائیال ان کے پاس تھیں ہو وہ مجھے وقاً فوقاً کھلاتے
سہے۔ اسی دفاقت کے دوران اکھوں نے مجھے اچھا آدی بننے
کے مشودے بھی دیے جن پر میں نے عمل اس پے نہیں کیا کہ
باقی بچی مقودی سی زندگی کو بے لطف کیوں بناؤں۔ "سے باقی بچی مقودی سی زندگی کو بے لطف کیوں بناؤں۔ "سے اس کتاب میں ان کی بنی زندگی کا ایک لطیفہ بھی درج ہے ہو کچھ اس

رسب، ایک بارلؤکری کے مسلے میں ایک انٹرولومیں مجھ سے لوچیاگیا کراگراپ کو دنی سے بمئی بذریعہ ہوائی جہاز جانا ہولو آپ کس راستے سے جائیں گے ہے"

میں نے بواب دیا" پاکٹ کو لوراستے کا پتر ہوگا ہی ۔ وہ جس راستے ہے ہے جائے گا بطے جا کیں گے۔ " سل دىيپ سنگەكايەسى تاھەرس دلۈل كاى تھا اسى صاب بھی حرب ۹۴ صفحات پرمشتمل ہے مگر امر واقعہ یہ ہے کہ بنجاب کی سرزین سے تعلق رکھنے والے اس مزاح نگار کی شگفتگی طبع اور انسان دوستی کی عمدہ عکاسی کرتا مجتبی حسین کاسفرنامه"جایان چلور جایان چلو" ایک ایساشگفته مزاحیه سفرنامہ ہے ہؤنہ حرف جایان کی قومی وملکی اہم خصوصیات کا احاطہ کرتاہے بلکہ ان کے مزاحیہ اسلوب کی تبھی عمدہ عکاسی کرتاہے۔ جایان کو انتفوں نے تھلی آ مجھوں اور كشاده واس سد مكهاا وربركهاب اورجايانيول كى كم أميزى اكراى محنت اكردار پرستی اور مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے کی خصوصیات کو انفوں نے داکھول ر ارسرا ہے ۔ بیج رہیج میں وہ ان خصوصیات کامواز نہ اپنے ملک کی قومی خصوصیا ے میں کرتے گئے ہیں اور تحسین معکوس کے زاویے سے انتفول نے ہارے قومى افعال وكرداركوبهى بي نقاب كرنے ميس كسى تكلف سے كام نہيں ايا ہے۔ مثلاً مجتبی حسین کوجایان کی بگٹ طرین میں سفرکرنے میں اس بیے مزانہیں آیا کہ بہ " ہم نے یمن تھنے آیے کی طرین میں سفرکیا لیکن کسی نے ہادے م برصندوق نهيس ركها بمسى كابوللال ياؤك برنهيس كرابحسي مسافر نےنشست کے یے دوم سے مسافی سے لڑائی نہیں کی اور میر ہر اسٹیشن بر" جائے ہے کو " بان بیڑی سگریٹ" والی مالوس اوازی نہیں سنائی دیں۔ مبلایہ بھی کوئی سفرہے۔ "م<sup>ص</sup>له جایان کے لوگوں کے آداب سائے لؤشی کا چرجا جایان سے باہر بھی کافی مھیل چکاہے مگریہ بات زیادہ عام نہیں کہ جایان کی ساڑھے گیارہ کروڑ آبادی ہر سال استی کروڑکتا ہیں خریدتی اور بڑھتی ہے۔ غالبًا ہمارے ملک کی ۲۸ مروڑکی سادی کسی پنج سالمنصوبے کے دوران بھی اتنی کتابیں نہیں خریدتی ۔

مصنف نے خوداع راف کیا ہے کہ" بڑھنے لکھنے میں اتنی شہرت رکھنے کے باد ہود بھلے تمن برسوں میں ہم نے کوئی کتاب نہیں خریدی ۔ ہاں ادیب دوستوں کی کتا بول کے اعزاز نسخے صرور قبول کرتے ہیں اور ان کو بڑھے بغیرد دی میں بیچے دیتے ہیں ۔"

جاپان کے سفر کے دوران مجتبی حسین نے جاپان میں اردو اور جاپان میں اسلا کا سراغ لگانے میں گہری دلجیبی لی ہے اور بعض دلجیب انکشافات کے ہیں مثلاً یک اسراغ لگان میں اتنی اردو موتود ہے کہ ہیں وہاں اردو کو تلاش نہیں کرنا بڑا بلکہ اردو نے وہ ہیں تلاش کر لیا۔" اصلیت یہ ہے کہ جاپان کی دو لونیور شیوں کے ہیرونی مطالعا کے شعبے میں اردو کی درس و تدریس کا بھی انتظام ہے اور اس و سیلے ہے کچے جاپان طلبار اردو بھی سیکھ جاتے ہیں۔ تاہم جاپان بیسے دورا فقادہ ملک میں اردو کے براغ کی ایک مدھم کو بھی ہمارے توصلوں کو بڑھا دیتی ہے، شاید اسی یے صفف بیراغ کی ایک مدھم کو بھی ہمارے توصلوں کو بڑھا دیتی ہے، شاید اسی یے صفف نے اردو کے ذکر کو اس کتاب میں کافی اجاگر کیا ہے جس میں مسزشا شور ہے۔ گرگہ ، جارمینا را در حیدرآباد سے تشکیل دیا گیا مربعہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔

چورمیار اروئیدر ابارے یوں یا سرجہ میں اسکام جس تیزی سے بھیل رہاہے اس کی کچے ہے۔ یکھی کھی اسلام جس تیزی سے بھیل رہاہے اس کی کچے ہے۔ اخباروں میں آجاتی ہیں، لیکن جایا نیوں کی عمراور کردار کے بارے میں مجتبی حسین نے ہو کچے لکھیا ہے، اس کا یہاں ذکر دلچیسی سے خالی نہ ہوگا۔ جایانی عور لوں کی عمر کے۔

بارے میں لکھتے ہیں:-

"ہم اپنی مترجم ساکورا کے بارے میں یہ سمجھتے سے کہ موصوفہ غیر شادی ہوں گا سِ سناسائی بڑھی تو بہلے یہ پتہ چلاکہ موصوفہ دو سری جنگے غلیم میں تو کیو میں مو ہو د تھیں - بعد میں ایک بار دہ ہمیں اپنے گھر کے گئی تو دیکھا کہ گھر میں ان ہی کی عمر کی ان کی ایک بیٹی اور دو بیٹے بو ہو دہیں ؛

اسی طرح جا پانیوں کے قومی کر کڑ کے بارے میں مجتبی حسین کا یہ فقرہ خراب کی حیثیت رکھتا ہے کہ " جا پانیوں کی ہم چیز جھوٹی ہوتی ہے سوائے کر دار کے ۔ "
کی حیثیت رکھتا ہے کہ " جا پانیوں کی ہم چیز جھوٹی ہوتی ہے سوائے کر دار کے ۔ "
مجتبی حسین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مزاج کے بردے میں دل کو چھوٹے ہوئے۔ "

والی باتیں کہہ جاتے ہیں اور ان کے فقرول سے بوزیرلب تمسم امھرتلہ ماس کے جیرے اکر سے اکر سے اکر سے اکر سے ماس کے جیرے اکر سخت کا ایک غیر محسوس لکیر ہوتی ہے ۔

میں ان کے دندن وہرس کے سفری تجربات کے ساتھ ساتھ تاشقند ،سمر قنداور بخارا میں ان کے دندن وہرس کے سفری تجربات کے ساتھ ساتھ تاشقند ،سمر قنداور بخارا کے بارے میں بھی دلچہ نکات موجود ہیں لیکن ابنی تجربی حقیقتوں کو مجتبی حسین نے اس طرح سیال بناکر بیش کیا ہے کہ ان کو شربت روح افز اسمجھ کر گھونٹ گھونٹ تیجے اور لطف اسطاے ۔ "دوبالیس" کے عنوان سے اس کتاب کا دیباجے ہی مجتبی حین کے شگفتہ اسلوب کی بہترین نمائندگی کرتا ہے۔

اصل بات لندن یا بیرس یا تا شقند کے اتوال و آثاریس نہیں ہے بلکراک زادیهٔ تگاه میں ہے ہو مجتنی حسین نے ان دیاروں کے سفر میں اختیار کیا ہے اور اس اسلوب بیان میں ہے جس سے ان گفت گفت سفرناموں برزندہ دلی اور لو انانی کی چھوٹ پڑتی ہے۔ اسفول نے ان ملکول کے تمذن اور طرزِ زندگی کے بجائے وہا کے انسالوں کوزیادہ توج سے دیکھاجس کاایک نتیجہ ازبکستان کے غفورجہاں گستری کے مزاحیه خاکے کی صورت میں برآمد ہوا۔ اتنا بُرمزاح ۱ تناجاندار اور اتناد لیسپ خاکہ شاید اسبس دور مي كوئى دوسرانهي لكهاكيا ببيل غفورجها ل كسترى كاتعارف مصنف كهالفا من: "اس كے بعديد معمول سابن گياكه اگراز بكى زبان مي كوئى بهم سے بات كرتا توغفور جہال گستری طلسم ہوشر پاوالی اردو میں اس کا ترجمہ ہادے یے كرتے اور لعدمي بم عفور جہال كترى كى اردوكا ترجم فؤد ابنى اردوييں اشتیاق عابدی (رفیق سفر) کے یے کرتے سے ۔ اددو کے ایسے مشکل تعیل اورمتروك الفاظ جهفين تميس چاليس برس مي ممنے كہيں سانه يرها مذلکھا الفیں عفور جہال گستری کی وساطت سے ازبکستان میں سننے اور برتنے کا موقع ملا۔ ان سے مل کر مذحرف اردد کامستقبل روشن نظر أيابلكهاس كاماضي تواتناروشن نظرآ ياكه بهماري بصيرت ادر بصادت

دولوں چکاپوندہوگیں۔ "کاہ غفورجہاں گرمی کی طلب ہوشربائی اردوکا ایک نمونہ: فقر بندہ پر تقصیر کے نام کے اسرارورمون جلے میں آپ بنی حیات جاوداں کی عزیز ساعتیں اور بیش بہ جانے میں آپ بنی حیات جاوداں کی عزیز ساعتیں اور بیش بہ ذہانتیں کیوں ضائع کرتے ہیں۔ ناچیز کو حرف غفور کہتے۔ "آپ نے اذبکستان کی سرزمین برقدم رنجہ فرماکر ہماری عزت و توقیر میں ہواضافہ کیا ہے اس کے بیے میں سالم وکا مل صمیم قلب کے ساتھ میں ہواضافہ کیا ہے اس کے بیے میں سالم وکا مل صمیم قلب کے ساتھ آپ کی خدمتِ اقدس میں اپنے شخصی و خصوصی اور اذبک کوام کے عمومی جذباتِ تہنیت و تشکر و تبریک پیش کرتا ہوں۔ گر قبول افتد نہ سے اور شرف ، سے اور شرف ، سے اور ان سے عزوشرف ، اسے اور ان سے عزوشرف ، اسے علیہ اسے علیہ اسے اور ان سے عزوشرف ، اسے اور ان سالم اور ان سالم اور ان سے عزوشرف ، اسے عزوشر

تویہ سے سوویت اونیں کے ادبی اشاعتی مرکز کے شعبُ اردو کے ایڈیٹر غفورجہال گستری جن کے ذقے مجتبی حسین کی میزبانی کے فرائض سپر دیے گئے تھے راقم الحروف نے مجتبی حسین سے دریافت کیا سقا کہ کیا واقعی غفورصا حب اسی طرح گفتگو کرتے مقے جیسا کہ آپ نے لکھا ہے یازیب داستان کے یے کچے ذیا دہ ہی بڑھا چڑھا کران کی منظر کشی کی ہے تو مجتبی حسین نے جواب دیا کہ غفورصا حب واقعی یو نہی بوستے سے ۔

الویتے ستھے ۔

مجتبی صین کایہ سفرنام اگر چیمستقل اور مرابط کتاب کی صورت میں نہیں ہے کین ان گفت گفت سفرناموں میں ان کا فن عروج پر نظر آتاہے۔ اس کتاب کے بہتر تن الواب میں اددو میں اذبک کھانا کھایا ، کچھ ذکر خیر و شرساقی فارد قی کا ، لندن میں ہمیں دفن کرنے کی تیاریاں اور کچھ حال مشتاق احمد لوسفی سے ملاقات کا ، لبطور خاص میں ہمیں دفن کرنے کی تیاریاں اور کچھ حال مشتاق احمد لوسفی سے ملاقات کا ، لبطور خاص قابل لوجہ ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جا بیان جلو 'جابان جلو" کے سامتہ سامتہ مجتبی مین کا یہ سفرنامہ بھی مزاحیہ سفرناموں میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ کا یہ سفرنامہ بھی مزاحیہ سفرناموں میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ کو سامتہ سفرناموں میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ کو سامتہ سفرناموں میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ کو سفرنامہ کا مزاحیہ سفرنامہ امریکہ نور کی مینک ۔۔۔ '(مطبوعہ ۱۹۹۳ع) ان

کے شکاگو، نیویادک، نیوجرسی اور سان فرانسکو بھے امریکی شہروں کے طرز تمدن کا جالی خاکہ بیش کرتا ہے جس میں کہیں اردو زبان کی سرگرمیوں کی بازیافت بھی شالی ہے اس کتاب کے مطالعے سے یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ اس سفر کی غرض وغا کیا تھی لیکن یہ صرور معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ جلنے والا مندوستانی مسافر جب وہاں کی زندگی اور لودوباش کا مقابلہ اپنے ملک کے طرز حیات سے کرتا ہے تو اصاب ندامت کا غبار اسے مدلوں بے چین رکھتا ہے۔ اس سفر نامے میں بھی کہیں گہیں جگنوسے لوسف ناطم کے ایک خاص طرز کے مزاحیہ اسلوب میں بھی کہیں گہیں جگنوسے کے ایک خاص طرز کے مزاحیہ اسلوب میں بھی کہیں گہیں جگنوسے کے ایک مشافل اسلام کے ایک خاص طرز کے مزاحیہ اسلوب میں بھی کہیں گہیں جگنو سے کہیں مشافر ا

بیک اسعے ، یں بھا ہے۔
"شکاگو کوروشنیوں کے شہر کے علادہ" ہواؤں کا شہر بھی کہاجا سکتا
ہے۔ ہندوستان سے بہاں آنے والوں میں اگر کوئی بہت ہی ہمین
شخص ہوجیے کہ کھنے الال کپوریا شیفۃ فرحت تو اسمیں یہ ب اللہ
جہل قدی کے بیے گھرسے باہر نہیں نکلنا چاہیے ۔ یہاں کی تندویخ
ہوا بیس اسمیں اڑا کر والیس ہندوستان بہنچادیں گی: "لا
"امریکہ میں جبلوں کو باٹا نہیں جاتا۔ ان کے اردگر دیجو ترسے اور داستے
بنادیے جاتے ہیں۔ جبیل کے کنارے داستوں پر اور اطراف میں لان
برمجو استراحت لوگ بیحد مصروف نظراتے ہیں۔ مخصر لوشی، سرگوشی
برمجو استراحت لوگ بیحد مصروف نظراتے ہیں۔ مخصر لوشی، سرگوشی
اورگرم ہوشی ان کی تفریح کے خصوصی موضوعات ہیں۔ " میں
امریکی طرز زندگی اور سیاست گری میں ہو فرق ہے اس کو لوسف ناظم
نے امریکہ میں رہ کر بہی محسوس کیا ہے اور اس کی طرف بلیخ اشارے کے ہیں۔

بہرحال اسفاد تو جاری رہیں گے اور سنجیدہ و مزاحیہ دونوں قسم کے سفر ناموں کی ہوتی ہے ہو اپنے سفر ناموں کی ہوتی ہے ہو اپنے اسلوپ نگارش سے ادب کا حصد بن جلتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مزاحی سفر ناموں کے میدان میں ابھی مزید تگ و دوکی کافی سے زیادہ گنجائش مو ہو د ہے ۔

## وأشي

## - 12 M

آزادی کے بعد اردو نٹریں طز ومزاح کی صورتِ حال ان معنول ہیں انوش آئند اور اطمینان بخش ہے کہ اس دوران ابنِ انشا استاق احمد لوسفی اور کرنل محدخال جسے بلند پایہ ادبوں نے طزومزاح کو نٹروت مند بنایا اوراک کو ایسی بلندی عطاکی ہوکسی بھی زبان کے لیے باعثِ افتخار ہو سکتی ہے۔ دو سری طرف رشیدا حمد صدیقی ، کھیالال کپور ، مشفق نواج ، عطار الحق قاسمی ، شفیق الرحمٰن ، فکر تو نسوی ، مجتبی صین ، احمد جال پاشا ، دلیب سنگھ نے طنز ومزاح کی لطافت اور نفاست ہیں نے ابعاد بیدا کیے اور اپنے دقاد و معیار کے اعتبار سے اس دور میں لکھی گئی مزاحیہ تحریر میں اردو ادب کا قیمتی سرمایہ بن گئیں ۔

مت تاق احر لوسفی نے طرد مزاح کوادب عالیہ کے درجے تک پہنچادیاً ان کی بے مثل فطانت اور ذہائت نے طنزیہ اور مزاحیہ ادب میں زعرف نے کوشے پیدا کیے بلکہ ان کی تخلیقی نٹر بھی اپنی مثال آپ بن گئی، یہاں تک کہ بعض اصحاب نے کہنا شروع کردیا کہ اس دور میں مشتاق احمد لوسفی سے زیادہ اچھی نٹر کسی دوسر ادیب نے کہنا شروع کردیا کہ اس دور میں مشتاق احمد لوسفی سے زیادہ اچھی نٹر کسی دوسر ادیب نے لکسی ہی نہیں ، حالانکہ یہ بات مبالغے سے خالی نہیں کیونکہ محض نٹرکوئی ایسی مجرد شے نہیں جس کونفس مضمون سے الگ کر کے اختصاصی حیثیت سے دیکھا جا کے

بہرحال اس میں شک نہیں کہ لوسنی نے اپنے فقون اور جلوں میں اردو نظم ونتر کے کلاسیکی اسلوب سے فائدہ اسطاتے ہوئے، کثیر الجہات گوشے بیدا کے ۔ اس ضمن میں ڈاکٹر مشفق تواجہ کے اسلوب بیان کا ذکر بھی ناگزیرہے ۔ اصفوں نے نتر میں ہجو ملیح کا انداز بیدا کیا جس کے ڈانڈ سے محد صین آزاد (صاحب آپ حیات) میں ہجو ملیح کا انداز بیدا کیا جس لی جائے ہیں مگر مشفق تواجہ مون مقلد نہیں ہیں، وہ مجہد بھی ہیں ۔ اصفول نے اپنے الو کھے اسلوب کا رنگ کہیں ہے بھی اڑا یا ہو لیکن اس کو ترقی دے کراور اس میں نے ابعاد بیدا کر کے اس طرح اپنالیا کہ یہی ان کا تشخص بن گیا ۔ ہندویاک کے ادبی طقوں میں لوگ ان کی آزہ تحریرو کے منتظر دہتے ہیں اور اس کو جرز جان بناکر دکھتے ہیں ۔

ُ اردومیں کالم نگاری کی عمدہ روایت آزادی سے پہلے بھی موتؤد تھی لیکن گزست تہ ہم برسوں میں اس صنف نے بؤوقار اور اعتبار جاصل کیاہے اس کی مثال قبل از آزادی کے دُور میں نہیں ملتی ۔

کالم نگاری کے ساتھ ساتھ مزاحیہ خاکہ نگاری اور مزاحیہ سفرنامہ نگاری میں بھی قابلِ لحاظ ترقی ہوئی۔ مزاحیہ سفرناموں کے موجد تو ابنِ انشا ہیں سیکن اس کوبام عروج تک بہنچانے میں کرنل محدخال، شفیق الرحن، عطاء الحق قاسمی، مجتبی حسین، یوسف ناظم، نریندر لو مقرا در دلیپ سنگھ کا لوگ دان بھی خاص اسمیت کا حامل ہے۔ مزاحیہ خاکہ نگاری کی گری بازار فی الحال مجتبی حسین کے دم سے قائم ہے۔ اسمفول نے مقداد اور معیاد دولؤل اعتبار سے اس صنف میں ابنی برتری قائم رکھی ہے۔ کچھ اچھے خاکے یوسف ناظم اور احمد جمال پاشانے بھی لکھے ہیں۔ رست ید احمد صدیقی اپنے بہترین خاکے آزادی سے بہلے ہی لکھے بھی ۔ دیکن آزادی کے بعد بھی اسمفول نے کچھ خاکے تو ماکے تریکے ہوتا ہم نفسان فرقہ مطبوعہ الحام) ہیں شامل ہیں۔ ان خاکول ہیں سوائحی رنگ زیادہ نمایاں ہیں۔ ان خاکول ہیں سوائحی رنگ زیادہ نمایاں ہے اور یاس ادب کا خیال ان کو تبسم زیر لی سے بھی بازر کھتا ہے۔

آزادی کے بعد طزیہ ومزاحیہ اوب میں ہواصحاب معتر مظہرے وہ سب کے سب ہمارے کہذشتی ادیب سے نئی نسل کے ادبوں نے مرف انشائیہ نگادی ہر ہی اکتفاکیا (واضح ہوکہ بہاں انشائیہ سے مرادوہ خاص انشائیہ نہیں جس کے موجد وخاکم واکر وزیر آغابیں بلکہ اس سے مراد طزیہ ومزاحیہ مضامین ہیں) ان میں سے کسی نے کالم نگاری، خاکہ نگاری یا سفر نامہ نگاری میں بھی تی نسل کے ادبوں نے اب تکے کوئی ایسا انفرادی کا رنامہ انشائیہ نگاری میں بھی تی نسل کے ادبوں نے اب تکے کوئی ایسا انفرادی کا رنامہ نہیں بیشن کی جس پر دگاہیں جم سکیں۔ حداقی یہ ہے کہ اسفوں نے ابنے بیشرووں کی طرح جراغ جلانے کی بھی کو مشنش نہیں کی اور نہ مزاح میں ایسا کوئی منفرد اسلوب قائم کیا۔ ان حالات میں طز ومزاح کی صورتِ حال خاکی مالوں کی نظراتی ہے۔

مندوستان وپاکستان یم موضوع اور موادکی کمی نہیں۔ ہمارے معاظم میں اس قدر نا ہمواریاں، خامیاں اور لوا تعجیبیاں موہود ہیں کہ مزاح انگار زندگی ہم لکھتا رہے تب بھی ان سب سے عہدہ برا نہیں ہوسے کتا لیکن اس طرف لوگوں کی لوجہ بہت کم ہے۔ شاید اس کی وجریہ ہوکہ روزانہ کے اخبارات پڑھ کر لوگ معاشر سے کے سیاسی و سماجی عبوب سے براہ را سبت واقفیت حاصل کر پہتے ہیں اس پے ان کو رمزیہ انداز نظر کی عزورت نہیں محسوس ہوتی یا ہم سائنس اور ٹیکنا لوجی کی ترقی اور الیکڑانگ میڈیا کے اخرات کی وج سے طز و مزاح کے کتابی الفاظ میں وہ حظ باقی نہیں رہ گیا ہوئی۔ وی کے ایک بالفاظ میں وہ حظ باقی نہیں رہ گیا ہوئی۔ وی کے ایک مزاحیہ میڈیا اور الیکڑانگ میڈیا کی شمکش کو باقی نہیں رہ گیا ہوئی۔ میں مراحی میڈیا اور الیکڑانگ میڈیا کی شمکش کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی یہ سوال باقی رہ جاتھ کہ جب اردو نٹرکی تمام اصناف کی وسعت اور وڈن میں ترقی ہمور ہی ہے لؤ آ خرطز و مزاح کی صور سے حال ہی کیول کی وسعت اور وڈن میں ترقی ہمور ہی ہو آ خرطز و مزاح کی صور سے حال ہی کیول کی وسعت اور وڈن میں ترقی ہمور ہی ہے لؤ آ خرطز و مزاح کی صور سے حال ہی کیول کی وسعت اور وڈن میں ترقی ہمور ہی ہو آ خرطز و مزاح کی صور سے حال ہی کیول کی وسعت اور وڈن میں ترقی ہمور ہی ہے لؤ آ خرطز و مزاح کی صور سے حال ہی کیول کی وسعت اور وڈن میں ترقی ہمور ہی ہو گا تو طرز و مزاح کی صور سے حال ہی کیول

مجتني حسين اور احد جال باشاكے بعد كے قلم كاروں كى فہرست من اوں

منعقد کے لیکن طزومزاح کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا۔
یہی صورتِ حال اردو کے ادبی رسائل کی ہے۔ ہندوباک کے درجن ہم سے زائدادبی رسائل میں مشکل ہی ہے کوئی مزاح پارہ نظرا تاہے۔ اگر ہوتا بھی ہے لواس پر ایڈیٹر کو مضمون کے عنوان سے پہلے یا بعد میں "طزومزاح" کا ذیلی عنوان بھی دیا بڑتا ہے تاکہ قار کین اس کو اسی حیثیت سے بڑھیں۔ اس کے باو تود ،ان مفان کو بڑھنے سے نہ تو جستم کی المی سی لہر پیدا ہوتی ہے اور نہ اس میں طنز کی کوئی دمزیہ صورت نظراتی ہے۔ بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ مضمون نگار نے محض کھنے کے ۔ یہ

كہماہے ۔منظر على خال پاكستان كے مشہور مزاح لگار ہيں۔"ار حكاز" كراچى كے مارج ١٩٩٥ء کے شارے میں ان کا مزاحیہ مضمون "شاگردِ دست ید" شائع ہواہے ليكن شروع سے آخرتك يہ بته نہيں جلتا كداس ميں مزاح كس كونے ميں جھيا ہوا ہے اور طز کہاں پوشیدہ ہے۔ ۵۹۰ صفحات کے اس صخیم شمارے میں ہی ایک واحد مزاحيه مضمون ہے جس برطر ومزاح کی تہمت لگائی گئی ہے جبکہ وہ اسٹ اتبام سے بالکل معصوم ہے۔ اسی طرح "کتاب نا" دہلی کے فروری 1991ء کے شارے میں برویزیداللہ مهدی کا مزاح یارہ" نیاسال انی کار انی بیوی " کے عنوان سے شائع ہوا ہے جس برایڈ بھرنے اپنے قاریمن کی سہولت کے لیے " طز دمزاح "كا ذيلى عنوان لكادياب جبكه حقيقتاً ده اس اتهام سے بالكل بُرى ہے ہادے بیٹترے مزاح نگار بیان واقعہ مزاح بیدا کرنے کی کوشش كرتے ہيں -اس ميں رطالف اور واقعات كى مضحكہ خيزى سے تھيى تحيى مزاح كى صورے توبیدا ہوجاتی ہے سیکن اس سے سکھنے والے کی سبل انگاری ہی ظاہر ہوجاتی ہے۔اصل مزاح وہ ہے جس میں تہد در تہد معنی کی بُرتیں کھلتی رہیں اور ایک ایک فقرد بڑھنے والے کے ذہن سے چیک کررہ جائے یا کم اذکم قاری کے ذہن کے نہاں خالوں میں روشنی کی کوئی لکیر خپوڑ جائے۔ ایسامزاح جوا وُدھ بنج کے دُور میں شروع ہوااورجس نے ملّارموزی ،منشی سجّاد حسین اورسے رشار کسمنڈوی پیدا کیے. آج کے زمانے میں قاری کو متا ترنہیں کرسکتا۔ اب تو وہی معیار قَابلِ بذيراكى ب تولوسفى نے ياممدخال نے يامجتى صين نے قائم كيا ہے \_ كم عيار مزاح بارد ل كم تخليق سے تو بہتر يہى ہے كديد كام ان ادبوں كے يے جيور دیا جائے بواس کے اہل ہوں ، ٹواہ ان کی تعداد کتنی ہی قلیل کیوں مذہوبے ہندوستان ویاکستان دولوں ملکوں میں اعلا درہے کے طنز ومزاح کا فقدان ہے حالانکہ اسس میدان می قلم آزمانی کے مواقع دور ہی اصناف ادب سے زیادہ موجود ہیں۔ مزاح تگارک رونق محل اگر کہیں ہے تو وہ ادبی کالم نگاری میں ہے ۔

پاکستان میں بنت نے مزاحیہ کالم نگارنے نے زاولوں سے اخبارات میں بہترین کالم لکھ رہے ہیں جن کی جعلک تحبی تحبی ہندوستان کے ادبی رسائل میں بھی دیکھنے میں آجاتی ہے ۔ ادبی کالم لگاری کے عنوان سے اس موضوع برگز ست تہ صفحات میں تفصیل سے روشنی ڈالی جا بچی ہے اس سے یہاں اس موضوع برمزید کھنے کی صرورت نہیں ہے ۔ تاہم ہندوستان کے ادبی منظرنامے میں یہ خانہ بھی بہت بھرا برُرا نظر نہیں آتا ۔ اس کی خاص وجہ غالباً اردوا خیارات کی معاشی تنگی ہے کہ وہ ادبی کالم انگاروں کو معقول معاوضہ اداکرنے کی چینیت نہیں رکھتے اوردفتر ہے کہ کارکنوں سے ہی کچھ نہ کچھ لکھواکر جھا ہے دیتے ہیں ۔

دورِ حاصرہ کے وسیع وعریض ادبی منظر نامے کا سرسری جائزہ یینے سے بھی یہ حقیقت واضح بموجاتی ہے کہ اردو نٹر ونظم دولؤں میں طرح و مزاح کا خانہ خالی ہوتا جارہا ہے جبکہ فکشن ، تنقیدا در تحقیق وغیرہ میں گری گفتار کا گراف برا برا و بنجا ہوتا جارہا ہے۔ مشاق اور معتبر طزومزاح نگار انگیوں برگنے جاسکتے ہیں اور وہ بھی کب تک اس منظر نامے میں دنگ بھرتے رہیں گے۔ اس سوال کا بواب ابھی باقی ہے کہ بیسوی صدی کے مشتاق احد لوسفی کی طرح کیا اکیسویں صدی میں کوئی لوسفِ تانی بیدا ہوگایا بھرطز و مزاح کی دنیا کی کساد بازاری آنے والی صدی میں بھی قائم سے گی !!!

## ہدیۂ تشکر برائے تعاون

مولانا اسحاق سنجلی جناب نجیب انصاری « شاہد ما کمی « بسمل ساہنی « نند کشور دکرم واکر مشفق نواجه جناب مجتبی حسین . عشرت ظفر . تسکین زیدی . حیدرجعفری سید

\_ مصنف کی دیگر کتابیں .

۱- برگ سرسنر شعری مجموعه (سنه ایم) ۲- افکار واظهاد تنقیدی مضامین (همه ایم) ۳- روشنی اسے روشنی شعری مجموعه (سنه ۱۹۹۳)



برقی کتب ( E\_books ) کی دنیا میں خوش آمدید آب ہمارے کتابی سلسلے کا حدین سکتے ہیں مزیداس طرح کی شاندار، مفیداورنایاب کتب کے صول کے لیے ہمارے واٹس ایپ کروپ کوجواتن 5 ايد من چيل

زوالتر نين ميدر:03123050300 المربياش: 03447227224 مدره ما بر: 03340120123



نامی انصاری نے آزادی کے بعد، اردو نٹر میں طز ومزاح کا ہو منظر نامہ اس کتاب میں پیش کیاہے، وہ اپنی وسعت، وزن اور تنقیدی زاویۂ نظر کے باعث قابلِ غور وف کر ہے۔ خاص کر دست پدا حدصدیقی، مشتاق احدیوسی کرنل محد خال، مشفق نواج اور مجتبی حسین جے رجان سازمزاح نگاروں کی ف کروفن کے بارے میں تفصیلی مطالعات نے اس کتاب کی افادیت میں مزیداضافہ کردیا ہے۔

ہیں امیدہے کہ طنزیہ و مزاحیہ ادب کے شائقین اور لونیورسٹیوں کے طلبار کے لیے یہ کتاب میساں طورسے قابلِ مطالعہ تابت ہوگی۔

معيار بالي كيت نزد دالي ـ